All Marillo ø

W.

ت ولناشاه محالباس ص

نامِثْ وبالم عند وبالم المان يمن وبالم عندي مبلك المراب ال

# ملث لقظ

حضرت مولانا شاہ محدالیاس صاحب رحمۃ النّدعلیہ نے اپنی تبلیغی مجلسوں میں جو
اقوالی زریں ادر شا د فرمائے جن کو حفرت کے معتقدین خاص نے قلم بند کر لیا تھا تاکہ
دہ تبلیغی احباب کے لیے مشجل راہ کا کام دیں اور قدم متعین راہ سے ہٹنے نہ یائے ۔
جناب افتخار حمین صاحب فریدی رسنبھلی گیٹ مراد آباد) نے ان تمام ار شادات کوجم کرکے
کتابی صورت میں نقل کرا کے محفوظ کرالیا نے توقع ہے کہ خدمت دین داصلاح قوم کا جذبہ
کتابی صورت میں نقل کرا کے محفوظ کرالیا نے توقع ہے کہ خدمت دین داصلاح قوم کا جذبہ
فوشنودی نبی کریم صلی النّد علیہ دسلم درصلائے حق جل شانہ عاصل کریں گئے ۔

زیر نظر کتا ہے تیاری کے مراحل میں پہنچنے کے بعد صفرت رحمۃ النّد علیہ کے ارشادات
ادر کمتوبات کا ایک مجموعہ اور درستیاب ہوا ہے جوانش مالنّد آئندہ ایڈ لین میں شال کریا
ادر کمتوبات کا ایک مجموعہ اور درستیاب ہوا ہے جوانش مالنّد آئندہ ایڈ لین میں شال کریا
حائے گا۔

اداره

## عرض مرتثب

چودهوی مدی میں حضرت کا جی امداداللہ جہاجر کی جمعیت مولنا محد قاسم نانوتوی ، مصرت مولنا محد قاسم نانوتوی ، مصرت مولنا است براحد کا گئی ہی وجہ سنے الهند مولنا محد حدث ، مولنا سام مولنا الذر شاہ صاحب کتمیری ، مفتی اعظم مولنا محد کفایت اللہ دہلوی وی، مولنا عبیداللہ نرهی سید حین احد مدنی وی مفتی اعظم مولنا محد کفایت اللہ دہلوی وی، مولنا عبیداللہ نرهی شیخ الاسلام مولنا شبیرا حرفتانی جضرت مولنا خلیل احد میہاد نیوری وی مصرت شاہ عبدالقا در درائے پوری و جیسے اکا براس میلت کی آبیاری سے لیے عبدالرحی وی میں ایسال کے گئے۔

اب اس دور میں مدارس ، مُساجد ، خانقا ہموں کے ذریعے دین کے جو کام ہمورہے ہیں۔ ان ہی کی تقویت تازگی اور فروغ کے لیے ادراس دہریت کے طونان کو جو تمام عالم میں امنڈر کہا ہے ، مٹانے کے لیے حق تعالیٰ شانہ ، ناسی سلسلۂ عالی سے مجدّد تبلیغ سفاہ محدالیاس صاحب، شیخ البتیلیغ حضرت مولا نامحدلو شف عالی سے مجدّد تبلیغ سفاہ محدالیاس صاحب، شیخ البتیلیغ حضرت مولا نامحدلو شف صاحب کوبیدا فرماکران کے ذریعہ جہار دانگ عالم میں بغیرکسی ظاہری اسباب کے
پوری امّت کو محض اپنے نفنل وکرم سے متوجہ فرمایا۔ دنیا کے ہر خطے کے مسلما ن
تبلیغ ودعوت کے اس کام سے روشناس ہور ہے ہیں۔

یہ تبلیغی کام اپنی ساخت اور مزاج کے اعتباد سے اس درجہ عجیب اور زالا ہے کہ اسے کئی تخریر وتقریر سے مجھنا مکن نہیں ہے، جب تک اسے عملاً یہ کیا جائے ۔

صرت مولانا شاہ محرایاس صاحب نے فرمایا تھا کہ جواس کام کوسکھنا چلہ گااہے دو آبرادر میوات میں جاعتیں بناکر بھرنا ہوگا اس خطے میں وقت لگائے بغیریہ کام نہیں کرسکے گا۔

علاقه میوات بعرت بور ، الور ، گور گانوال ہے اور دوا بر کرنال بہار نیور، مظفرنگر، میرکھ، بلندشہرادر دہلی کے اضلاع ہیں، یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کو دیری کرسکیں گئے جو دوسروں کی غلطی کو اپنی غلطی کھنے کوالے ہوں اور اپنی غلطیٰ نہوتے ہوئے یہ اعتراف ندامت اختیار کریں که غلطی ہوتی ۔حضرت اپنے آخرى دورمين مع ايك جاءت كالكفنو تشريف لے كتے تھے دادالعلوم ندوه ميں قیام تھا حضرت موللناعبدالت کورصاح بجد نے دارالمبلغین یا طانالہ میں ایک خصوصی اجماع حضري كي تقريب مي ركها تها ا در حضرت كوند وه سے لانے كے ليے اپنے جهوك بماني حضرت مولانا عبدالرحيم صاحب كوتجيجا تها بموللنا عبدالرجيم صاحب نحمى وجهس تاخير سيريهو نيجه اورياطا ناله حضرت موللنا كحه بهونيخ مين تاخيث ہوئی جس کے سبب شریک ہونے والے انتظار کرکے والی علے گئے جب ضرت موللناالیاس صاحرح بہونیے توموللناعبدالشکورصاحیج نے تا نیرسے آنے کی ترکایت کی توحضرت نے فوراً فرمایا کہ حضرت علطی ہوگئی " اور پھرا ینے رفقائے نرِایا کیمنی بھائی کی غلطی کرکرانی صفائی دی جاسکتی تھی مگزریادہ بہتر یہی ہے کہ من علطی کے نہ ہوتے ہوئے بھی اغتراف علطی کرلیں یہ کا اس زاج کوچا ہتا ہے۔

حضرت مولانا محدلوسُف صاحبؒ ایک بزرگ کے پہال تشریف لے گئے تھے اُن بررگ نے کھ اعتراضات اور شکائتیں تبلیغ کے سلسلے میں کئیں حضرت موللنانے بجائے صفائی بیش کرنے کے اُن بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت دعما فرمادیں، قتنااس میں سے الٹر کو ایک ندھے وہ موجائے اور جتنا نالیہ ند ہے دہ ہر گزیہ تو۔ ایک بڑی قدیم خانقاہ کے شیخ تبلیغی مرکز بنگلہ دالی مبدرنظام الدین دملی میں تشریف لائے حضرت مولانا پوسف صاحبے نے ان کو کھے تبلینی کارگذاری سناناچاہی ان بزرگ نے بہت ہی ہے تو جہی ہے ساتھ اُن بالوں کا استخفاف کیا حضرت مولکنا پرسف صاحبے خاموش ہوگئے جب وہ بزرگ روانہ ہوئے تو حضرت موللنالوشف صاحب نے بڑی حسرت سے فرمایا کہ بھئی ہم سے بزرگوں سے بات کرنا نہیں آتی کس طرح سے بات کریں یہ فرماتے وقت صرت سے چېرے پرولى بوكسى برس رئى تھى - حضرت مولانا محرابياس صاحب إسس عالى على تبليغ كے سلسلے بين عربه فرماتے رہے اس كام كے كرنے والےجب حاضر ہوتے تھے وہ حضرت کے بچھرار شادات قلمبند کر لیا کہتے تھے سا*ل سلیلے* ي حفرت يجو خطوط بهي تحرير فرمايا كرتے تھے ۔ مختلف حضرات کے لکھے ہوئے ملفوظات جومہیّا ہو سکے اس کتاب میں شائع کیے جارہے ہیں۔ تبلیغ میں لگے ہوئے حضرات جتنا ان ہاتوں کو ملحوظ رکھکر اس عالى عمل كوكرس كے اتنابى يدكام صيح طريقه ير بهوگا۔ اس وقت بیرکام جتنا فروغ پار ہے اتناہی یہ اپنے مزاج اور ساخت كه اعتبار سے زاكتيں تھى ليے بوتے ہے بلكہ بول كہنا جا جئے كه كام غلط بہج

کے اعتبار سے نزائیں ہی لیے ہوئے ہے بلکہ یوں کہنا چا ہے کہ کام غلط ہیج پرکر نے سے خطرات میں ہے۔ تمام طبقات کا جوڑ خصوصاً علمام کرام اور دینی طبقات سے ،اس کام کی روح ہے۔ ان المفوظات کے طبع کرانے میں یہ تذبذب رہاکہ کام کرنے دالوں کے بیٹے یہ مفید مہوں گے یا نہیں۔ ایک بزرگ سے اس سلسلہ میں استخارہ کرایا اس میں بھی اس کی اشاعت کا تقاضہ معلوم ہوا۔
میں بھی اس کی اشاعت کا تقاضہ معلوم ہوا۔
شنخ التبلیغ حضرت مولانا محدلوسف صاحرے بھی ان ملفوظات کے لد

شخ التبلیغ حضرت مولنا محربوسف صاحبی بھی ان ملفوظات کے لیے فر مایا کرتے تھے کہ مجھے بھی ان کی ضرورت ہے، حضرت اقدس نیخ الحدیث مولئنا ذکریا صاحب منظلۂ نے بھی اس کی تاکید فر مائی کہ حضرت کے لمفوظات کا غذا کرہ کام کرنے والے کرتے رہیں۔

تبلیغ میں اوقات لگانے ولئے بھلنے کے زمانے میں اس کا مذاکرہ کرتے رہیں اور اپنے کام کا جائزہ ان کی روشنی میں لیستے رہیں ۔ حضرت فر مایا کرتے سے اس کام کامزاج اپنوں اور عنہ وں کی جھیلنا ہے۔ اس کام پر حب بھی کوئی خطرہ یار کا دیا ہے کہ وہ کام کرنے والوں کی غلطی سے آئیگی ، اس میں جائتی عصبیت ، عزور اور افتراق زمر کے مان دھے۔

بندہ ملفوظات کے بڑھنے والوں سے دعاکی درخواست کرتاہے کہ خدا ایمان پرخاتمہ نصیب فرمائے ۔ (آین)

دانشگام افتخار فرندی سنجهلی گرط ، مراد آباد دیویی )

# ديى زندگى شھنے كا خِلاصَهُ

### LABORATION CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P

اس کام کا خلاصہ پر ہے کہ مدرسر کی تعلیم کے ذمانہ میں جوخامی رہ گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کلمہ ، نماز ، چھوٹے بڑوں کے آداب ، با بمی حقوق ، درستی نیست اور لنزش کے موقعوں سے بچنے کے علم وعل کو سیکھنے کے لیے ان اصول کے ماتھ اپنے بڑوں سے لیتے ہوئے ان لوگوں کے باس کا نیس جواس سے بالکل محروم ہیں تاکہ ان کی فامی دور مجوجائے اور ان کو واقعیٰت حاصل ہو کا ئے۔

یہ اس کام کانچوٹسے جوخود حضرت کا فرمایا ہواہے اور دہ چاہتے تھے کرتیجریر ہرشخص اپنے پاس رکھے تاکہ بار بارخو دبھی غور کرے اور اسی کو بیشِ ننظر رکھ کردو سرد ل کو بھی اس طرف متوجہ کیا جائے ۔

فوط ،- مولانار می اینی قیام گاه مبدینی کالی جوشت نظام الدین اولی اردم دلی میں اس ار شاد کوامتام سے تھواکرا ویزال کرایا گیا تھا۔

#### بسُمِب وللقودة يُحْمِب ووسَّحِيْب

يه عل علاسبيل الدعاية به لاعلاسبيل الحكومت يعيني دعوة الى الله کا موضوع بھی ہے کہ ترغیب وتحریص عل کے منافع ومحاس ادراس کے متعلق التداوراس کے رسول صلی الترعلیہ رسلم کے وعدوں اور وعیدوں کے ذکر کی کثرت اورالنّدى صفات وعادات كوكھولنے كے دربعہ النّدى بات قبول كرتے كى طرف بلايا حائے تاكما لندكى مجتت وعظمت قلوب بيں پيدا بوكر دل خداد ند تعالے اور رسوكِ اكرم صلى التنزعليه وسلم كى اطاعت يرا ماده بهوجانيس ، نه كهى قوت اور زور مے مجبور کرنا۔ ہاں سیاست یہ ہے کہ بیداست دہ رغبت کو ضیاع سے بچانے کے لیے حسن تدبیر کے ساتھ بلااکراہ وایدا بالتدریج عمل برڈالاجائے اورطرق داباب واختیار کیے جائیں جن سے عمل میں استقلال و دوام اور ترقی کی رفت اربر سرتی رہے۔ اس کے بعد فرمایاکہ مجھے دوخطرے ہیں ایک یہ کراسیاب ہوتے ہوئے اباب بزنظرنه مرد شکل مے مجھے اپنے اور کھی خطرہ ہے۔ اسباب پر خطر ہوجانے سے اللّٰہ کی مصرت حتم ہوجاتی ہے۔ اسرال میں مُعتَدُ نَصَرُكُمُ اللّٰہ كو بیش کیا۔ اسباب تعم ہیں اسباب کاتلبس استعمال نعمت کے درجہ میں ہونہ کہان پر منظرجم کرخالق کے بچائے ان سے جی لگ جائے ۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہم کام نہ ﴿ کررے ہوں اور سمجھیں کہ کر سے ہیں ۔ کام کے اثرات کو کام سمجھیں ۔ کام توج*ھی کہ*ل 🖔 کی یا بندی ہے۔ مفیحت کے کانوں سے سُنے تو تھوڑا بہت ہے۔ النُّدي علاقه دوقهم كامع، أيك بحيثيت مخلوق اورايك جينيت بنده .

میں نے اِس کے منافع سوچنے چھوڑ دیتے ، جتنے سوچے وہ وت اومیں ﴿ نہیں آئے، چتنے قابر ہیں آئے وہ کہے نہیں ، چتنے کھے وہ سمجھ میں نہ آئے جتنے ﴿ سمجھ اننے کیے نہیں۔ دین سے لیے نہ ہجرت کی مشان ہونہ نصرت کی تو کون سے سلمان ہو۔ میواتیوں کے تنعلق میں نے علمائے کرام سے کہاکہ یہ لوگ آپ کو اپنی 🐒 نا دا نی اورجہالت کامنظرد کھا کراینے اوپررحم کرنے کے لیے آمادہ کرنے آئے ﴿ میں۔ (مقبوم) ایک شخص گھنٹے کی آواز سے چونکا تو میں نے اس سے کہا ایک ٹن سے چڑنکتا ہے اور قیامت کا الارم یعنی اختت ام دین بجے رَما ہے اسخی جزمہن ﴿ فرض نماز کے سامنے تو تھی عبادت کا جراع نہیں جلت ا، نوا فل میں سب افضل مجدم واگر مجھلے کواٹھ سے تو تہجد، دریہ اس کی حسرت کے ماتھ ﴿ سونے سے پہلے دو ، چار رکعت بڑھ بیا کرے ۔ مجھے بڑی امیڈ ہے کہ اگراس کو لے کر کھوے ہوجا و تو گاؤں کے گاؤں غیرمسلم کثرت سےمسلمان بول کے ۔اسلام میں ایک زاتی حن ہے۔ سلام! الشرك اوامرك زنده كرفيس كان دين وال دجان قربان کرنے والے) اسباب کو دھون دھنا ہے۔ مكاتث كے سلسلے میں فرمایا كرسوم كتبول كے اخراجات میں دينے كو تیار ہوں ۔ مکاتب قائم کرو ،ان سے مدارس کویاتی ملے گا مگراس طسرے کہ ايك علمة انتظاميه قائم بروجوموا قع ضرورت كي نلاست مدرسين كاانتخاب اور مكاتب ومدرسين كى نظرانى كے نظام كواپنے ذمہ لے كر مجھ طمئن كرنے . اس تحریب کے فروع سے موجودہ معتمد حقانی مدارس جیسے ہزار دن ارکزی مرارس قائم ہوں گے اور ہر مرمرنے ساتھ لاکھوں مکاتب وابستہ ہوں گے۔ عبیل علوم <u>کے طریق</u> وہی ہم*یں جو مرقب* ہیں۔ یہ تبلیع ان علوم کا طرمنی

**صیل علوم کے مروج طرق مدارس اور خانقا ہیں تکمیلِ علوم سے یعے** ہیں اوریہ تبلیغ ان کی ابتدائی تعکیم تعکیم اور مبنتیادی پرائمری ہے۔ بنیاد کی حت بنیر انگے علوم صحیح نہمیں ہموسکتے اور طریق استعمال سیھے بغیر علوم نفع اور انتفاع یرنہیں بڑسکتے ، بلکہ ا<u>ینے لی</u>ے ا *ور د دیسردں کے لیے* نقصان دہ تابت ہوتے ہیں۔ لا**نعنی کامثغلراب د تاب ک**ھودیتا ہے ا*در محر*مات کااشتغال گٺ دہ برم رصوبے کے لیے ایک ایک چلہ کوخود تیار ہوا در دوسٹروں کو عمر المرام مراجع مع معرون الله كم ما شحت يه فرمايا: الله كم وكراور صيان ع غافل لو بع تضييت سے و حرکی بھی دونسین ہیں ، د کرمردود اور ذکر مقبول ،حضور صلے النظر الم نے جس میں تواث بنہ تایا ہموہ اس میں لوّائ کی امیب رکھنا ذکر مردود ہے آور ' زندكى كير شعبه كوحضور صلے الله عليه وسلم جبيا بنانے كى كوشسش كرنا ذكر مقبول اسْلَام عَالِم كَ برجيزك تنخيركاعل مع يتم فدا كے جتنے بندے بنوگ ہرجیزتمہساری بندگی میں آتی رہے گی ۔ أشلام كافلاصة صنور صلح النه عليه وسيلم حبيبي زندگي كاشوق بيث را راحت نعمت ہے نا قدری کے طور پرچھوڑ نا گفرانِ تعمت ہے ، اور اعلائے کلمترالی میں باعث اجرہے۔ کام کرنے والوں کا الٹرکے علاوہ کسی سے امپدر کھنا اج کوکھود تناہے۔ عقيره كيمعني دل بي بسنااور بندره جانا ـ عقيده كالسيتحفاف كفره

جے بر بندگی بسی ارزنداکے مانے میں مزہ آنے لگے۔ المستم فدا كے آگے زم ہوجا و تو ہرچیز تمہا اے لیے نرم ہوجائے گی۔ حضلورصلی التّرعلیہ وسلم کالورا انتہاع یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کے بھلانے میں بننی کوشش کی ادر جائنی تکلیف۔ اٹھائی اس کے لیے اسی نسبت سے کوسٹشن اورای قدرمشقت ہو۔ اجال كے اندر قوت پريرا كرنے كے ليے فصيل ہے اور تفصيل سے بالذات جي نه لڪاؤوه باعثِ انتثار ہے۔ فيارج مبينات نكوك وغوبات سي تمهارك كيني ادرباند هف يركام تتربين القيت سياست كے علوم مع على كے ليے ہيں ۔ مربهث كرابم اوربرس تين تتعيب مشربيت ، طريقت بهست س طریق تعلیم و تعِلم اور اس طرز تبلیغ کے اصول کی یا بندی کر نے سے ان بیول کے علوم تھی تدرکیجاً حاصل ہوتے رہتے ہیں اور صرف علوم نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہرایک علم کاعل بھی آنار مہت ہے۔ گویا تدینوں کے علوم مع عل کے بڑھتے ر معیں۔ اس مے منافع میں ذکر کی حلاوت ہے۔ ببراپنے آپ کو تقاویر کے توالے کر دینا ہے۔ اسباب کی خاصیتیں نسانی تجربات میں اور اعال کی خاصیتیں بوعدہ خدا دندی موعود میں جن کا اللہ صامن ہے ؟ تنی بے نصیبی ہے کہالٹد کی ذمہ داری میں رہنے سے بجائے اسینے کو تجربا ورط<sup>یع</sup> کے والے کردیاجائے۔ كام كى تفورى ى بركات كوالله كاماننا سمھنے ليكے ،الله كى دبن اوراينے ﴿ مان مِين امتياز كرنے لگے۔ 

صحابہ کے زمانہ میں خیریت کامفہوم پنہیں تھا جواب ہے۔ اب رف میں جرمضات بھلاتے ہیں وہ پہلے نہ تھے بلکہ مصّاتِ معَاصی تھے ۔ اسی کوایکٹ*ار* صحابة رصنوان التدعليهم اجمعين جب ايك دوسي سيخيريت معلوم كرتے تھے تواس كامقهم يه بوتاتھاكر حضور اكرم صلى الله عليه وكيه كم جی طریقیر چھیوڑ گئے تھے وہ باقی ہے، اس میں تجھ فرق توہیں آیا۔<sup>ا</sup> اب تک ہماری وعوت کے چوٹمبر وجودی ہیں اور ایک عدمی تعنیٰ تبلیغ کے ليے تكلنے كے زمانے میں چھراصول اليے ہیں جن كوعمل میں لایا جائے اور ان كى يابندي كى جائے اور ایک سرابیا ہے جس سے ان اوقات میں بچاجائے۔ لایم اور معامی فرَاتُ كاتُنتغال نه برو ـ تبلیغ میں تطنے کا وقت مانڈی ریکانے کے مشابہ ہے۔ مانڈی ریکاتے وقت کا تھوڑی می گندگی ساری ہانڈی کونایاک کردیتی ہے۔ تیاریا ختک ہونے بر فأناياكي كااثر تمام يرنهيس موتا -ا گرخود مذکر سے تو دوسٹ روں ہے ذرمیر بھی مذکما سے بڑاشقی ہے ۔ اینے سے زیادہ دوسروں کو تیار کرد ۔ کیا خبر کسی کے خلوص کی برکت سے تنجھے تبھی تونسیقہوجائے ۔ تمهارے کام کرنے کی اصل مجگہ اسلامی مقامات ، اسلامی سلطنتی اور كلمئه لاإلا إلّا التُّدكوا قالبِم فلب ودماغ وجوارح بين بسنه كى بهت كغائش ﴿ ہے این بینوں افالیم میں بسانے کی نیت سے دعوت رو۔ السّال السّركا خليفهم ، اس كى مرصفت كامتظهر موسكتا ہے ، اسى

میں خدانی طاقتیں علول کرتی ہیں جو صفات خداوندی کے رنگ کے بقدر آتی ہی جواینےنفس کے علاوہ کی گی تحقیب کے سکھے رابتا ہے النداس کی تحقیر م مرمز مرکز نفوص معلوم کر داوران کے دھیان کے ساتھان میں نگو۔ كلمبرك بارسے میں تکلیف اٹھانے سے اس آفتاب میں جیک ہوگے اور نماز کے لئے تکلیف اٹھانے سے نماز میں رونی ہوگی۔ حیضرت محدصلی الته علیه دسلم کا ماننا ان کی بابننه کا ماننا ہے ۔ ان کی با اوران کے اعمال کے لیے بے کل ہونا ، ان کی محبّت کا تبوت ہے ۔ رعو اے بغیر نبوت کے نابت مہیں ہوتا۔ جو جوطرت اعزاض کی لائن سے برتے جاتے ہیں وہی سب دین کے فردع اورالتركيلي كردوي جوعل كرتے وقت اس كے متعلق آئے ہوئے فرمان ير منظرنه ہو بامسالے فداوندی کے بچائے اپنی مصلحتوں بر منظر محووہ رسمی ہے اور نفس کا اتباع ہے۔ إ عمل بلیط فارم مے اور اوامررسیاں ہیں۔ ان اوامری رسیوں کے دربعه التدتك مهن سكت مي ـ ر وحسِّیا تی زندگی ایک سوار ہے اور نفس اس کا گھوڑا ہے اور مادی کا خوراک اس گھوڑے کی غلامے ۔ نہ اتنی غذا دوکر سرکش مروجائے اور نہ اتنا بھوکامارہ كرضعيف م وكركام نددے ـ انبیک الی لائی مونی زندگی می ساخت ایسی ہے کہ آمد کے طرق توہبت مگراینے اور خرجے نہ ہوست دوسروں پرخرج ہواوراس سے دوستروں کے حقوق ارا ہوں۔ النی اس معصبت والی نایات زندگی پرحق کی حایت اور فر ما نبرداری کی ا ٔ زندگی کوقتیاس نه کرو **۔** 

رانوں کو قرآن کے اندر پڑلوں کو بھیلانے والے غور و تکوا ور دنوں کواس کے علال وحرام کے بھیلانے میں جان تور کوشنش نے ہی حضرت محر علیال الم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا ہے۔ الم جب مک تمهاری راتیں صحابہ کرام کی راتوں کے مثابہ ہو کراس کے ساتھ صم نم بوں گی تنمارا داوں کا بھیسرنا رنگ نہیں لائے گا۔ مرمرب برجینااسان کی خاصیتوں کوبدل دیتاہے۔ خدمت کے معنی ذمہ داری کا بڑھ جا نا ہے۔ جس درجہ کی خدمت موگی،اتن ہی دمہ داری ہوگی۔ حیقوق کی ادائی میں دوسروں کی ضرورت کا اصاس کبر بیدا کر تاہے اور آ برجيز كفرك ملف كة قريب مهني يكى بے ظاہر مے زيادہ فلوث اندرسے تواطنع ادرتذ لل كى حقيقت عرب مع ليني حقيقي عربت كوتواضع وتذلل العرد معرب مستوركر ديا گياہے تاكر تعمت نا قدرے كى نيكا بور سے بوشيدہ ليے۔ ملں اب مک سی کوسمھا ہوا نہیں سمجھتا ۔ (تملیغی کام) ر مجمع مِس علما مزياده ته فات الدُنْكِ الْحُلِقَتُ لَكُمْ وَاتَّكُمْ حُلِقَتُمْ لِلأخِسرَةُ كَ ما تحت فرما ياكه اس ميں دوجيزوں كافكرہے كه دنياكيوں بيدا ہوئى اول م کس لیے بیدا ہوئے۔ تبیسری جیزان دونوں باتوں پر جنتیج مرتب ہو تاہے اس کا خلاصر براسيم ہے ۔ تم جس قدر اپنے آب کو آخرت کے بیے فالص کر و گئے اس قالم التداني مخلوق كوتم مارا منقادم عزكردي مكه -الترتعاك نهيه التحيم أخرت كى دن کے لیے بنائی ہے - انبیا کی زندگی اس کی تفضیل ہے اور خوارقِ عادات زمین کا سحرانا، آفاب کاتھیر کانا دغیرہ اس کی دلیل ہے۔ علوم عجب پیدا کرتے ہیں مغن اسٹة امیون اس طرف انثارہ کرماہے

کرجتن انجی آئے۔اسی سکاخت سے آئے کہ نہ سمھنے کی مقدار بڑھتی جلی جلتے علم ے بعد عالم بمحصنا زعم ہے یکیڑا ہے جو کھالے گا۔ اہلِ طریقیت نے دوائل کوجمع کیا ان سے اپی حفاظت کرتے ہوئے کام میں لگے۔ مهرنمبر كمّاً در دوقاً برهنار ہے۔ برعل باقى علوب ميس وه نسبت ركه تاسيم جرجناب رسول الترصل الت علیہ وسلم کو ماسوا سے ہے ۔اس کو کرتے رم و کے توسب نیٹیوں سے انتفاع کی صورت بنکے گی۔ نیکیاں اس کی صحبت سے ایسے ہی فیض یائیں گی جیسے حصنور أكرم صلے النّرعليہ وسلم كى ذاتِ گرامى سے - يەكل حضورصلى النّرعليہ وسلم كا قائم مقا) ہے۔ کیونکرحضورصلے اللہ علیہ دسلم اپنی امت کو وہ خدمت سکھا نے آئے تھے جو § اندېت اتر کې تھي ۔ ہمار می شحریک کا خلاصہ علی سبیل الدعا بہتہ کرنا ہے۔ یم علیٰ سبیل سیّاستہ ﴿ أشحضرت صلى الترعليه وسلم رؤف رحيم تنصا ورمبطري اتم صفات بارى مونے کی وجہ سے سب کارحم اپنے اندر کھرے ہوئے تھے جواپنے اوپر رحم کرنا في المين الين مرفعل الترعليه وسلم والدرح كى الماش كرس اليني الين مرفعل وصور ضلی السعلیہ دسلم کے فعل سے مطابق کرنا ہی اپنے اوپر رحم کرنا ہے اور اپنے تجربے باابنى عقل كى تجويز سے رخم كرنا اپنے اور بطلم كرنا ہے اور صحار ہے بھی حصنور صلی اللہ علیہ رسکم کے دنگ میں ربیکے ہوئے تھے ۔صحابہ صنے حالات بہت اونیے ہیں ۔ بعب والے گؤیلم میں بڑھے ہوئے ہیں لین اس سرمائے سے بڑھ کر بھی کوئی سرمایہ ہے: اہل کواجہماد کاحق ہے۔ اولی الامرکے اجہمادی معاونت کرواگرچہ اپی دائے کے خلاف ہو۔ اس کام کے لیے بھلنے کے زمانہ میں قلب، زبان ، آ بھے، قدم ، دماع ﴿ اوراعضا سِكِ مَتَعِلْق جُوجُواحكام ہِن سبْ كَى رِعاً بِت كُرو ۔ مثلاً قلب عَلِي مُتَعِلق إ

یہ ہے کرالٹد کی عظمت اور مہیبت میں ڈوبارسے ، زبان کی توبی یہ ہے کہ الٹرکی ات کیے اورالٹرکے ذکر میں متعول رہے۔ آبھ کاکام بیہے کہ ہرچیز سے عبرت حاصل کرے ۔ اسی طرح دوسرے اعضا کے متعلق جو خدمتیں ہیں وہ ان میں کگے رہیں۔ لااله الاالله كے اقرار كامطلب يه ہے كه اغراض كے ماشحت كى جزمر نہیں لگیں گئے اور اُمر کے مانٹی میں کان اور عزت کی پرواہ نہ کریں گے۔ التدنورہے، ماک ہے اوراغراض گندگی ہے۔ ہرچیز کا نلبس اسی کے اترات پراکرتاہے۔ لأالدالاالله كاقرار كربين اورمان بيني كع بعداوا مرميس سع مهاآمر رہتم باالثنان) نماذہے ۔ نماز کلمہ کے نور سے شش کرتے تام زندگی کو منور کرنگی ۔ منهمانی میں کلمہ کالبس نفل کے بقدر بذریبدا کرے گا ورصر ورت کی نماز ابی صحت کے بقدرتمام عبادات کومیح کرتی ہے ۔جب کی ترتیب یہ ہے۔ نمازیپلے مال کوصیح خرج کرنے پر ڈالے گی ، پھرعلوم کوصیحے خرج کرنے پر ا بھراخلاق کے صحیح کرنے پراخلاق منہتائے صحت ہے، تمام ریاضتوں کے بعک ر بالترتيث اوربالترريج صحت افلاق الخرى درجر سم تحديث سے استعداد بيدا ہوتی معلوم کی -آرام مهیا کرنے کے دقت آبنے آپ کو مقدم کرنا اور اسکے خرچ کے وہ دومهرے كومتفارم كرنا فدمت ہے میر نکلنے والے کو اینے متنفلہ کے خصوصی احکام سیھنے کی صرورت ہے ، عموی علوم کے بعاض صوصی پرمحنت کرو۔ التَّارِ كُوابِنِهُ امرى زياده ت درب ياملم كى ؟ ميلم محبوب بصاورام

varandarika IV Zurandarikanaka م مراکب جھوٹے یا بڑے کے حقوق ترجم وعظمت کی نقارم بیلیغ سے تقدم ہے۔ اس کام کی غرض اعلا توبہہے کہ جرمیرا ہے بیب اس کام بروجاؤں اوردوسر سیاریں درجہ میں یہ کہ جومیرے مرغوبات میں وہ موت کے بعد مل جا ہیں۔ جث تك مخاطب ميس منكر كے بينع جاننے اور معروث كے متحن سمھنے كى اہلیت نہ ہواس سے حکم کے درجہ میں کہناخو دامر کی نا قدری کرناہے۔ اوامر و نوائی کی س رکھنے والے کے زمرے کہ پہلے منکر کے نقصان اور معروف کے نفع کواپنے قول وعل سے اتنا آبات کرنے کہ مخاطب پر ضرر وربقع واضح ہو کا تے۔ دراصِل اینالفع محبوب ہے ۔ کا فرسے مجبت نہمیں ، مجتب اغراض سے ہے۔ ا ورنا دانی سے وہ اغراض کا فرسے وابستہ ہیں، للنداجن اغراض و نفع کے لیے كافركاساته بدان كاالندكي ذات سے دابستہ ہوناسمھاؤ، جتنی پہیات ذہن تثین کرددگے اللّٰدی مَانِغ لِکُے گا۔ سی کی ذات سے یا کلام سے اثناجی لگاناکہ اس کی زات کو جنا بے سوالنّہ صلی الٹیرعلیہ وسلم کا ہدل اور کلام کو کلام الٹرکا بدل بنالے یہ میرے نز دیکے ہ<del>رسے</del>؟ الحقى اليه علمار موجر دہي جواس کام کو ذرائبھ کين توجھے بتي دين ورمير مذمر سور کی تھیل کے معنی یہ ہیں کہ جبیز کی جرخاصیت اور ناتیر تبادی کئی اسے وہ انزات قیامت تک کے لیے ہیں۔ مكس ابني صحت كود تھيوں يا بقول حصنور صلے التّدعليه وسلم آي سے احب ا كوفود اٹھتے ہيں اور مھے كرنے نہ دي ۔ الحفے كے بعد سيھنے كى ضرورت ہے میں جانتا ہوں کہ اب نک اصول کی کسی کوخبر نہیں۔ چھولوں سے بڑوں کی عزت ہے اور بڑوں سے چھولوں کی ترقی ڈرہیت مجھوطکے جننے بڑوں کے محتاج ہیں اس سے زیادہ بڑے چھولڈ*ں ک*ے 

جھولوں کی وجرسے بڑوں کوالٹری طرف سے بہت زیادہ متاہے۔ المكا الحول كرف في جكرا ينا تقرا وراينا وطن مع اور سيجف م يا الما المكر المهم بلاتفقدا وال كى برسترج كزنا بهواك اعانت ب وَلاَ تَتَبَعُ أَهْوَاءَ البايئ لايعلمون التركوحا صرونا ظركيت بوراس كے كاضرونا ظربوتے بوستے اس بي نہ لگناا ور دوسروں میں مشغول ہونا کتنی مج<u>ے شرمی ہے</u>۔ اس میں نگنااس کے کام میں نگٹ ہے۔ مدابیت کو جہد کے ساتھ وابت کر دیا ہے۔ منم نے جاعتیں بنا کر دین کی باتوں سے لیے بھلنا چھوڑ دیا حالا بحریہ بنیادی امنیل تھی ،حضورصلے اللہ علیہ دسلم خود کھیرا کرتے تھے اور حس نے کا تھ میں ماتھ دیا وہ تھی محبونا نہ بھراکر تا تھے ا۔ اسے اللہ بہیں تمام دین کی خدمت کرنے والوں کی محتت اور ان کا *ەندىرعطانتىرەا* ـ ہم بدا ہوئے تھے فداطلی کے لیے لیکن ہم لگ گئے رز ق طبلی میں۔ خداطلبی کا دربعہ دین پروری اور رزق طلبی کا ذربعہ ہے اغراص پروری - رزق طلبی کوخداطلبی سے بدلنا ہے اور عرض پروری کو دین پروری سے بدلنا ہے۔ تنالوسے درجے کا بہ کام کردا درایک درجے کا دہ کام کرد تربیایک درجہ بزارگنا ہوجائے گا۔ حصر ورا كرم صلى الشرعليه وسلم كى لائى بهونى اسجيم كے علاوہ كسى اوراسكيم كو دربع ُ شجات مجھناالحادہے۔ بیار کردہ سکام کرنے جا و تعلق ببدا کرد، سکام کرنے جا وَ بتدرت اس سے

زمن میں ڈالو۔ بندر بنی جو کام ہو گایا ئیدار ہو گا۔ ہنگای کام میں یا تیداری ہمیں۔ اُ مع این ار به برن کرعلماری رائے توسیداب آگےان کی شرکست بھی ہوجاً بیگی اور علما اکثر مشرکت کریں تو حد میٹ کون پڑھا کے گا۔ اس لیے ان کے خالی وقت ان سے کمانگو ۔ بيليغ كاكام اسطرح كرد،جس طرح نمازيرهية مور الك تخف في الراكم الراكم جوان ميرهي معدد عامرديجة - فرمايا دعار ك عنى طلب رحمت کے ہیں اور رحمت کاصل کرنے کے بھی ذرائع ہیں ۔ جس طسرح ﴾ دنیاوی کامول کے اسبات ہیں کہ اولاد کی صرورت ہے تو اس کے اسباب اختیار ﴾ كروا در پيرد عاكر و-اسپاپ پر بجروسه مت كرمبيھو - اسى طرح رحمت طلبى كا ذربيه ہے دین پردری۔سوتم مستقل ارادہ کرلوکہ تبلیغ کا کام کروں گا اوراب تک ی کوتا ہیوں کی معانی مانگواور تبلیغ میں کل کر دعا مانگو ۔ التدتعالےنے دین کوتمہارا سردار بنا یا تھا ، تمنے نفس کوایی لگام دیدی اس نے شیطان کودے دی اس بے حیائے خدا تعالے کے سامنے کہہ دیا تھا سب کو به کاؤل گا-حضور صلے الترعلیہ وسلم نے فرما یاتفس نیرا دشمن ہے تونے اس کولگا) دیگر اس فی شیطان کودے دی اور شیطان جہنم میں لے گیا۔ سوم کلم من وستام ایک ایک بیج ، مرناز کے بعدیج فاطمہ پڑھا کرو، درود شریف ،استغفار ، کی دو، دوسیج پرها کرد - وقت مقرر کر میراس کو نبا ہے اس میں برکت ہے۔ اشراق ، جا شت ا در مغرب کے بعدا وّا مبین بھر تنہجر بڑھے اور ﴿ كِهِ مْرَان شريفِ يُرْهِ هِي - زوق وشوق كيه ساتھ أ طالب علم خابی وقت میں جو کام کرے گا بھر رٹیھ کر جبْ بالکل فالغ موگات بهی دہی کام کرے گاجو پہلے کرتاتھا۔ دیعنی طالب علمی میں) اغراصن پر دری رزق تک بہنچا تی ہے۔ دین پر دری رزّاق تک بہنجا تی ہے

بيه كہنا ضيف الايانى كى بات ہے كہ يہ كام تو تھيك ہے مگر ہميں يہ كاہم مذمهب اسلام كوجانة بى نهيس از سرنو سمھنے كى ضرورت مے۔ تمهالت ياس توسيه ابل باطل كے ياس كچھ نہيں وہ نقل اتار ناجامِتے ہيں ا لیکن وہ بیش کیا کریں ہم اگر میرنے لکو کے توبیہ مراح کا تیں ۔ د کان کوئی کرتا ہے تو وہ کوشش کے موافق سرمبز ہوگی ، دو کان سرمبز ہوگی تورزق مطے گا۔ اسلام کوالٹر تعالیے نے مخلوق کی سرمبزی کے لیے بنایا ہے، جتنااسلام ترتی کرے گامخلوق مسرمبز بوگی۔الترجاہے گا تو تجارت میں زراعت میں منسر مع ہوگا، تمہارے دلوں میں اور بیدا ہوگا یہ بہت بڑی جزیاری ت در دانی کرونه محض دنیائے کانے کے قابل بننے کے بیے کتنا وقت اور کتنا رومیب خرج کرتے ہو، انگرزی اسول والے کتنا وقت ۱۵ سال دیتے ہیں تواس کام کے لیے تین چلے کیوں بہیں دیتے۔ بُرانے کام کرنے کالوں سے تعلق رکھو۔ کچ ا وقات کی قربانی تھیے اس تحرکے بہت سے فتنے دب گئے۔ بلیعی کام سیاسی کام کرنے والوں کوستر کا کام دیتاہے۔ جب ہم فاموش رہی کے تواس کی خوبی کیسے کھیلے گی۔ جوجس کاعزیزے اس کے زیر اثر سے وہ ان کے تقاصوں سے اٹھے گا۔ ۔ علماً مر کے اعظے بغیرعلمار اکھ نہیں سکتے ۔ داس کا ذریعہ علمار ہی بنیں گئے، معصبیت قبرکادردازه مے، رسی نمازمنہ ریمینک کرماری جاتی ہے، فازتر فی روز گار وسعت رزق سب عنول کاعلاج مید - بیکن بے سیھے آنہیں ا مک سنت کوزنده کرنے کا تواب سوتہدیدوں کا ہے جب ایک سنت كوزنده كرفيه كاتنازياده تواب هية تو بفرخ فرض كوزنده كرف كالواب كتنابهو كا

ا در بھر فرائض ہیں سے بڑے فرض کوزندہ کرنے کا تواب کتنا ہوگا؟ اس کا آواب مرورون فن صنول کے برابر ہے ۔ (تبلیغ و دعوت) تفن کے واسطے عضر کرنے سے بچو ملک غصر الترکے واسطے کرو۔ اسے اللہ ہماری را توں کو انبیا رعلیم السکام کے مشابہ بنا دے ، ہما ہے } دلوں کونورسے منوّر فرما دے ، ڈھیلائین سنی کام کرنے میں نہ ہوا ور دوسٹ وس پرشفقت کرنے دالا بنا دے۔ مراسسے کی تعلیم حراب مگروہ ابتدار ہے ، اتبتایہ ی ہے ، دونوں کی فرور ہے۔ یتحریک اس کا بدل بہیں ہے۔ تمام احادیث کی ضرورت ہے۔ ات اصولوں کوسیھوان اصولوں کی یا بندی کرتے ہوئے ملک بہ ملک بهرنے کی طاقت کوزندہ کرو۔ جتنا گو ڈالو گے اتنامبیٹھا ہوگا۔ رفتہ رفتہ عاد ت ﴾ براجائے گی ، تجربہ سے معلوم ہوجائے گا کہ برکیا ہے ، یا ہو کہہ دیتا ہے جنے کیا ہوگا۔ بوگا كيا ركت بوگى ، الندرُاصى بوگا ، آخرت ميں تواب بوگا ، تيرا مُكانى بناخيم موگا . ﴾ معابر بھی تکلے نبی بھی بھلے ، جران کے ساتھ ہوا دہی تیرے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا تھر بھرا بھی المحاتوكيا، أخرت كالمرتوسنبهل جائے كا - يركه تو بحراف كابى - بيم بحرات والے كاكما بكوانا وموت برسب بكرام المي كالمع تجمي ادمى دولت كو جيور دس المجمي دولت ا ادی کومیور دے نفس سے او نامسیکھ لو۔ ہادامقصدرسول الشرصلے الشرعليہ وسلم كے لائے ہوئے طریقوں كوزندہ کزاہے وہ شریعت ، طریقت ، سیاست ہے'۔ نبی نبی سب برابرلیکن سیدالانبیا سے افضل ہیں اس لیے کران کا کام ان کی است نے بھی کیا یہی فضیلت ہے حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی ہاتوں کو بھیلانے کا شوق اور دنیا دی چیزوں ہے م الم الله الله المراج الم المراج المراج المراج والمتى المي العنى مادى زير كى میں میلم اور غیرملم میں فرق نہیں ہے۔ دنیوی سب چیزی خدا تعاسلانے کا فردن ﴾ توجهی دی ہیں۔اللہ تعلیا نے کافروں سے بھر چیدنا نہیں ۔ دنیا میں جو عزابْ آئے 

ہیں وہ نمونے کے طور رہر ہوتے ہیں بدار نہیں ہوتا۔سب قوموں کو تباہ کما گیا توریدلہ نهبل بروا، اس ليه مرنالو تفيا ہي -حق تعالے شانہ کوخوش کرنے کے لیے جرعایتا ہے اسکے مال ا درعرمی برکت برتی ہے اور جین نصیب ہوتا ہے ، اگر دل میں بے کلی پیدا ہوجا وے تواس پرمسلط ہوکاوی تواس رہمی جین ہوجاتا ہے۔ محرث توانیی بتانی که اسکے ذریعہ کثرت سے مال آو بے لیکن دھیان الیی طرف لگایا کروہ دھیان اب اس پزہیں لگتا بلکہ ان متوں کے بنانے والے کا ﴿ خِيالِ لِكَارِهِ ـ محت وربعِهُ مِينِ لَمِينَ كَي اورنعت سے نعمت وَالے كو بہجا لوگے ۔ أ اس کے عمرے مطابق - سالے نبیوں کو دیجیو کتنی مختی کی میابی ہے۔ اس کام کاارادہ کرنے ہے بعدزبا دہ مشکلات آئیں گی اس وقت اگر جھنے لیے تیار نہ ہوگے تو کام نہیں ہوگا۔ اگر موانع پر رکویکے تو تھی کامیاب مانخھ بیر کچھ اور کہائیں ، دل کسی اورطرف لسکا رہے، کا نے کامنشااُ سی کاتم ہو ۔ تہماری مختون سے ایک طرف تو دنیا تمہالے قبضہ میں آتی رہے ، دوسٹری طرف مدائی صفات آتی رمین فداکا رنگ بفرتاما وے ۔ اس زندگی کونبیوں کی زندگی کے موافقُ کرد ، سبتم پر طین کھے گڑتہا ہے ( دین پر)مٹنے کی کی ہے ۔ فدارسول کے جانے والوں سے مثورہ کرکے کام کرو، سونے کے وقت سونے کا بھی تواب ہے ۔ دین کا کام کروش طرح نبی اکرم صلی اللّٰہ ایانی مخانتول کواس نیت سے روکار کا وصل ور دبیاد تصیب ہو۔ اسے کھے ہوئے اعال کا کرنا شکرے شکرے برابر کوئی چیز نہیں۔ فراک صفات سے نورانیت ماصل ہوتی ہے۔ اگر عن کی خاطر کروگے تو کی لیما جیزیں تحوست بن جاتی ہیں ۔

طبعی تقلصے سے جس چیز میں لگو کے ظلمت بیدا ہوگی۔ ہر دقت رھیا يمي ربتاب كركيا كهاؤ ل كاكيابيول كابله بير موكرم زائع قبريس جانا وسي فدلك سلف حاصری ہے۔ نفس پرجبر کرکے اپنی راوعل بدلواس کا بدلہ دنیا میں لوگول کو تمہاری نسلوں کو فائدہ ملے گا۔ جتنائم حصنور صلے اللہ علیہ وسلم کی بات کو بارونمی جھوڑ کر ﴾ جاؤگے اتنابی اجرکے گا۔ مان كر تكوكر الترك كام كے ليے تكلے ہو ، تھی كام نہيں براستا جتنا كرسكة بهواتنا كرك اللرك حواله كردو بجرثوكل كروب و الميوصرت ابراميم عليال الم زجيه وربي كوچور كركيي فبكل مي آئے تھے۔ تالا و وه نسن بریاد بونی یاری وه توانی آباد بهونی که سب کوجنت میں لیے جانے والادین الحروميث ببلاجوا -معد توات م برمتاہے عورت کے پاس جانے کا بھی حکم ہے ، نماز برجردے گا دہی میں دے گا۔ ما پوسی نہیں ۔ توبہ استنفارندامت سے گناہ بھی نیکی بن چاتے ہیں ۔ ر ما **ده سے** زیادہ بھلنے کا عزم کرو ۔ اس کی دعوت دو ، تین چلے گزار دعلمار کرام کے لیے سکات حلے میں - جلنے والے سے جلانے والے میں زیادہ استعار<sup>د</sup> کی صرورت ہے۔ ا بہا ہیں دوسروں برخرج کرنا باعث برکت ہے۔ دوسروں کے بینے کی کم کرنائے برکتی ہے ، دوسروں کی خدمت کرنا باعث نجات ہے۔ جوروك تبليغ كے ليے آئيں يہلے انہيں دوسرے مبلغين سے ملايا جائے۔ بأبإ فرثمد لنج شحر رحمته التدعليه اورحضرت نظام الدبن رحمته الترعليك كى فدرت يس برك محدثين آتے تھے انہوں نے ان كومبلغ بنايا -ملالنه - ابنی اغراض أورخوابش پرنهیں علیس کے - الملالله - اللّرک إ

veveveveveveve(g to Beveveveveveveveve حکم اورام ریچلیں کئے ، دین حق کا کام کرنے والوں پر نضرت مدد برکت پہلے زمانے ا سے زیادہ ہے۔ اس وقت بچاس درجے زیادہ تواب ملے گا۔ ہر شخص محنت کرتا ہے۔ مىلمان بہیں کرتا۔ م اری تکیفیں حضور صلی الٹرعلیہ وسلم کے در د کا مرہم ہیں حضور کا در دکیا ے کہ دین نرکھیلینااس در د کامریم دین بھیلانامے توہم جر مکبیف دین کے بھیلانے میں اٹھائیں کے توگوبا وہ حصنور صلے اللہ علیہ وسلم کے درد کا مرم ہوگا۔ حصنور صلی النه علیہ وسلم کے کا مندامت کے اعال سیش ہوتے ہیں، جو جتنادین بیب الے گاتنا ہی وہ نوش ہوں گے ، روضة مبارک میں تمہاری کلیف سے ان کورا حبت ہوگی ۔ ایک شخص نے کہا حضرت کنٹرول نے ناک میں دم کردیاہے۔ میں نے کہا حصنورصلے السرعليہ دسلم كى الىم كوتھكرانے كايبى تيجرمے-ا بل مراد آباد تمہاری برئیں کہ اس میرے یاس مولانا عبیدالتر سنرهی آئے میں ان کے یاس کرمعنظم میں گیا، وہ مجھ سے سخت ناراض تھے فرماتے میں کہ تم نے بے وقت تحریک شروع کی ہے جب تک حکومت نہد لے بیم کی کامیاب نہیں ہوسکتی۔ لیکن انہوں نے اب کہاکہ میں دنیا بھریں تھیرا ہر جگہ الوسی تھی ، ﴿ مندوستان بیںاب کچھ امینمنظرآر ہی ہے،اب میں بھی اس تحریب کامط کالعہ كروك كاورميوات جاكران بوگوں كور تحفيوں كا -رفتة رفتراس عل كه ليه دقت تكالوايين مثاغل مي رميز وي اس کام کوئھی کرو۔ ربن محدی کیاہے حضرت محرصلے اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا گھر، قبت رکی کے دندگی، قرسے لے کرمنز تک کا زمان جو بیاس ہزاربس کا ہے اس کے بعد جنت اور دوزخ کاہے۔ دین محدی کا مطلب یہ ہے کہ بینوں زمانوں میں بھی جین ہو۔

دنیا میں تھی سرداری ہو۔ سيبكرطول عديثين شاہد ميں توميرا اور ميں تيراجن غرضوں کے ليے اپنے كاروبارمين لنكح برو وه غرضين خدااينے باتھ ميں بے ليے ويه زمه دارم و مجائے وه كهتام كرا گر توخود كرے كا تو ميں بىگار دوں كا - اگراس كى آ دازىر لىبك نے كېوكے تو ده تهرك رئى تدابىرالىك دىكا - اگرفدا تعالىكى مرضى كے مطابق کام کردگے توج علطی بھی ہوگی اس کی خاصیت بدل کا ٹیگی جیسے آگ کوگڑا رکر دیا الحَسْدُ للهِ دَبِ العلْمِدِينَ السُّرَتِعالِي وِرشَ كرنے وَالے ہِي. پرورش اورتربیت کا قانون النّدنے بنایا ہے ، تم اپنی تربیت خود کرنا <u>ماہت</u>ے ا گرخدا کے قانون برنہیں علو کے توریفس جرتمہارادسمن ہے ایسے راستے بتلا تیگا جس سے تباہی ہوگی۔ تھے می محرکا سوجیاسترسال کی عبادت سے بہترہے شیطان فوراً بهلادیے گا،اگرسوچنے کا وقت نہ نسکالو گئے توسب بھول جاؤ گئے۔ اپنے تنجر ببر سے سبق نہ لوبلکہ غدار سول کے احکام سے معلومات حاصل کیا کر و بکا فروں کا جیسٹرم اسلام نہ لانا ہی ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں سے ۔ سكالله ابنى تدابير ربهي طبي كيد الاالله تير عمم يرجسان دے دیں گے۔ کہنے والاجنت میں ضرور جائے گا۔ بہر دنیا کا نسروں کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے دورج ہے۔ آخرت میں وہ دوزخ میں، تم جنت میں جاؤ گے۔مومن کی یہ تکالیف جہم کے بدلے بس تقریرره گئ تحریره گئی جلے شیطانی دھوکا ہیں ، یہ کرو دہ کر دہ کرتے برونهيس ميال جب تك قدم مذ كالوكد دل كي طلمتين مرك نهيس تحتيب يجرك طرح تھیک ہوشتی ہے سمھ پرتونفس کا کنٹرول ہے۔ حدیث میں ہے کہ شبطان قلب پر جِمْظُ ہوئے ہیں ۔جب اللّٰد کا ذکر ہوتا ہے تب ا ن پر چرط نکی ہے۔ ممرت كرك المقويها جاد بيهي او ارد ميرك دوستواس بكلف ك 

اندرجس بین زکے خرچ کا ندلینہ رکھتے ہوای میں ترقی ہے۔ یا پر ہو کہ پرالٹرکی بیکار في نهيں يااس ميں حرج زمين بھر كيوں نہيں ؟ حصرت مفتی ماحنے ایک جماعیں فرمایایں ہیشاشلای فردع وینے والے جلسو*ں کی صدادت کر تار* ا ہوں ، ہند وسستان کے ہرکونے بلک<sub>ی عب</sub> تک گیا ہوں ليكن بس اس عريس اسلامي جيك مهلي د فعرد سي رايمون -معصبیت سے بچرمعصیت سے الند کا غضب اتا ہے۔ یہ گھر تو بھر لنے کے بيه بي مع آسمان وزمين بجرم ها ريكا .. محمر ملى التعطيبه وللم جيبانا صح بمواور قرآن جيبي تعمت بهو ـ نيكن اگراسك دل میں نورایان نہیں تو وہ قبول نہیں موسے۔ طالب علم کے کیامینی ہیں۔طالب علم کے معنی ہیں کرجن احکام کا پھنا ضروری ہے ان کے کامیل ہونے کے لیے بے جین ہونا۔ ملن مخرکیا، علمار کوجمع کیا،امت کی تنزلی کے اسباب پر چھے۔ سب نے اِدھراُدھرکے اساب بیان کیے کہ کومت ہیں ہے۔ پھلا حومہت سے اسلام کا کیٹ ر مرز را می اسلام نهیں بھیلا ،اشلام سے محومت بیلا ہوتی ۔ تعلق ہے روحومت سے اسلام نہیں بھیلا ،اشلام سے محومت بیلا ہوتی ۔ لوگ یه سمحتے بیں کمایان تو موجود ہے، اویر کی عارت تعمیر کرلو۔ کالانکہ ایان کوائدرہی اندرکھن لگے جاتا ہے ۔ خداکی قسم میری تحریک ایان کی محرکیہ حکسے علوم ولیسے ہی بیسہ ، بیسہ کی طرح علوم بھی بیجا خرج کرتا ہے جیسے میسے كالسراف كرف والا دوزخ مين جائے كا ،اسى طرح علوم كو بيجا خرج كرنے والا دوزخ میں کا سے گا۔ ا مارے کی برکتیں اعاطر سے باہر ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ اگر دو بھی باہر کلیں تو عج ايك توامير بنالين ـ عَالِمُ اللهم ك زنده بون كى يجراميدس بوكيس عقل سے الله كے محانے كاكام لو- احكامات مين عقل مت دور او ً اسلام كى ياتي بنيا دول كے ساتھ جہاد له يعى حفرت مغتى إعظم ولنتأكفايت التُدرحمة التُدعلد

جهی ہے، جبادار کان میں سے ہے۔ اور جنگ جس جیز کانام ہے اس میں امام اور جس دين كوجناب محرصل الشرعليه وسلم بناسكة بي اس كا دروازه لاإلايه الاالله ع ـ ووسراناز بغيراس دروازه كيم داغل بهيس بوسكة ـ خدا کے بہان طے تندہ برکہ اپنی جان کو بے قیمت کرنے کا اوں کو بڑھادوں گا۔ من بیار موں الیکن اس کام کی بیاری ہے۔ ایتی تواضع سے بعدالتدی بات کہنا بڑے سکھے ہوؤں کا کام ہے۔الترکی ات بیان خرنے میں اسے گرائی کا ندلیتہ نہیں ہوتا۔ جب کام کی منفعت تم نے سیھی نہیں تووہ امیدیں دل میں زندہ سار ہیں گی جن کا دعدہ ہے۔ توبیہ کام تر ہیکار ہوگیا ۔ کوئی فائدہ نہیں ۔ کام کروا در کام کے طریقوں کوسیکھو ۔ کام کرنے گی جو منفعتیں بیان فرمانی ہیں انہیں معلوم کرو۔ جب ان وعدوں کو تقیبن کی نظر سے دھیان میں رکھوگے توجاؤیدا ہوگا۔ موث کودن میں بچیس مرتبر با د کرنے والا شہب دوں میں اطھے گا۔ ( مارست) كالله ابنى براك يحي مت جلو الاالك الله الدك امركي علومحة بلالت ولتنه اور تجديد مع كنديه كوالتُديم امر كايتركيب جله كا- محسد صلی النعلیہ وسلم اس کا بہتر بتائیں گے۔ تمار کے اندر سات سوا وامر جمع کردیئے ، میراجی ایوں کرے کہ ان سب کو يادكرو-افلاق كاخرج مونامنهمات مرايت مد - صحابه جرات منجع تعانهون نے ہجرت بین تکلیفین بہت اٹھائی تھیں اس لیے مجھ گئے۔ جتنا نہ جاننے والوں کے ذہن شین کرنے کی کوشش کروگے اتناہی تہاہے دل میں کلم مضبوط ہوگا۔ اس طرزی زندگی گذارنے کی کوششش میں شیطان دیعد کے الفقتی فقرسے ڈرا تاہیے

جوبلس گفتے میں ذکراور علم کے لیے وقت معین کرو ،اس کوفاص منا : جب تک تبلیغ کے بیے جار جار مہینے ملک در ملک بھرنے کو جز دزندگی نانے کی کوشش کے لیے پورے ا ہمام سے ساتھ آبید ہوگ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تك ميؤ قوم صحيح دينداري كا مزه نهيس تجهيجي اور حقيقي ايمان كا ذائقة مجهي نصیب ہیں ہوگا ادراب تک جرمقلارہے وہ عارضی ہے اگر چیوڑد و کے تو قوم اس سے زیادہ کرے گی۔ اب تک جہالت اس کی حفاظت کررہی تھی اور شدت ﴿ جہالت کی وجہ سے دوسری قویس ان کوئستی میں شار نہ کرنے کی وجہ سے توجہ نہیں کرتی تھیں۔اب تاو تنبیکہ دین کی قلعہ بندی سے اپنی حفاظت نہیں کر پیگے ا ماطل قوموں کا شکار مرد کا تیں گے۔ درس کی رغبت جس وجه سے لوگ مکتبوں اور مدرسوں کی اعانت کرتے تصختم ہونے دالی ہے اورا کے جل کرراستہ میدود ہے۔علوم جن اغراض و منا قع کے بیے کاصل کیے کاتے تھے وہ اغراض ان علوم سے وابستہ نہیں ہی اسلے اب علوم برکار موتے جاتے ہیں اور وہ منافع اس سے کاصل نہیں موتے۔ تحوث تعاليا مومنين ورمومنين كے ذربيه عام مسلما نوں كى طرف رحمت ونفنل ادر کرم کے ساتھ دین کی کوشش کے سربنر ہونے کے ساتھ ہی توجسے البنی زندگی اوراین کوشش کی نا دُ کوا بنی عقل کی رست تی ہے یا سکام ج ومنزه رکھتے ہوئے ق تعلیا کے فران پرڈال دینا ندمہب کی بنیاد ہے۔ مصلحتول اورمنفوعتوں کے کھل جانے پرمساعی کا اجروثواب ہزار در مُ الرَّمُ اللَّهِ مِي اللَّهِ مِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِي اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِي الللللِّهُ اللللْمُلِمُ ا ہِ برر کھنامٹ بین بنیا دی علطی ہے۔

<del>~~~~~~~~~</del> الحراشراف نفس محفوظ بمواور دعوت يابد يبيث كرنيه والمصفحاق مجتت ا ور کام کی حرمت و تعظیم کا غلبتر طن یا لیقین مہوتو اس کی دعوت یا ہدیہ کواپنی محتاجگی کے استحضار کے ساتھ قبول کیا جائے۔ سنتقبل *ى كوشش مامنى كے نسكرسے خ*الى نہيب ہونى چاہئے۔حق تعالے } کے بہاں شکایت مبغوض ہے اور طلب محود ، ندم ث ادادہ اور نبیت کے اعتبار سے مفالے سوز ہے کسی عل مے موقع پر اس کے دنیوی ودنی مصالح کی نیت اور ان کوعل کامعاد صنه سمجھنا موجب خسران ہے اور تبطور عطا کے ان کی ا میدر کھنے ا باعثِ رحمت اور موجبِ ترتی ہے۔ ا انساك محض فلیفهٔ خداوندی ہونے سے قبیتی ہے باتی اسکے سیاعتبارا فملع بين بطنے والوں كو دوسروں كى ہدایت سے نظر بالكل بند كريني چاہئے۔ التُرجل جلال کی مجتب کے بعدسب اعال سے اورسب تعمتوں سے افشِل ئے مسلم ہے۔ دین کی باتوں کو تھیبلانے کے لیے مک بملک تھے زااس تبلیغ و دعوت کا السرع مريكان دين كارواج دانااس دعوت كى روح بد تربها في اور محمع ميں بر سف كالك الك خواص بين اور اثرات بي-مُكَلُّفُ عِلْ سِمِر د بموجاب عورت ، اینے فرائف کے زک مے وردلعنت وغضب الهي ثهوتام، المنثال امرالهی کی حقیقت پر ہے کہ کا تقین اورعظمت ولولہ کو دیا ہے۔ ﴿ **رین کی ہرچیز کا مقصود قوتِ دعام کا بڑھا ناہے ۔جبما نی مشغولیت کے قت** تلب کا قوت سے سکا تھ دعار ہیں مشِغول ہو ناافضل ہے ، وربزخالی او فاسے دعاسے { عموررتھے کائیں یہ مہم نادان اپنی کوشیشوں کے معاوصہ کو منافع خدا دندی کی مقدار کواپنی ﴿

مقدارسے میدودکرینے کے ذریعہ ناقص کردیتے ہیں۔ ا سم فرائض میں کوسشش کرنے والے اور نوافل میں کوسشش کرنے والے ا گرخرا بیوں کے ساتھ نظراندازی ویردہ پوشی اور خوبیوں کے ساتھ پینربدگی ادراعزازكامىلمالوں بررواج بریدا بموجائے تو بہت سے فتنے د نیاسے لینے آیا مھوکایں لوافل کے اندری مادمت محبوبت کی ثنان پیدا کردیتی ہے ، عبادات میں بقدر دوام حب خدا وندی کا سرمایہ ہے۔ مرمري كے ليے ہزار جانوں كاطيب فاطرے بين كردينااس كى قيت کے لیے کافی نہیں ہوستیا۔ مر مرسک کی اصل قیمت سوزش عگرا در نون دیده بهرانا ہے۔ السان ایک بحرغمیق ہے۔ کر ایک انسان دوسرے انسان سے کسی جیز کا اثراتنا ہی لے گا ، مبتی جیزاس انسان کے اندرا ٹرکتے ہوئے ہے۔ منكلتے كے زمانہ ميں جوارج كاعبا دات ميں شغول ہونااد قلب كى كيفيت پرنگرانی کی صرورت ہے۔ مومنین کا ہیں مرحسن طن حق تعالے کے جردوسخا کے دمانے کھلوانے کے لیے بہترین مفتاح رحمت ہے۔ . ترددات کی بدیاں سرایہ فی کو ہے محل لگانے سے اٹھتی ہیں۔ منتع میں بہت دجرہ سے النّدے تقرب اور نسبتِ یاد داشت کے بیدا ہونے کے ایسے قوی اسسباب ہیں کہ ہزار وں جان اور مسراس کی قیمت میں ادرالهم ملان عے معے سے رکا وٹ بقدرسرائے قیمت اورنگران کے

طرافت تین چیزوں کامجموعہ ہے ،صحبت آداب دعظمت کے سکاتھ رنفس کے حقوق ) حظوظ سے محفوظ ہوں اور الند کے حکم کے ماتحت بھر اشت ہو۔ تیسرے ذکر کی یا بندی بیدار دلی اور صنیار اہلی کے ساتھ مشقت کے ساتھ کرے ۔ مان كرحمين دنيا بيح كے ليے زيج كى ماندسے اور دنيا بين انسان کے لیے انخریت بیج کے مانند ہے اور اس کی منفعت تفصیل سے بے خبر ہے۔ منبليغ كى راه بين سرىريآره كا جلناا ورشخت سليمانى كا ملن دولون نظرانداز کردینے کے قابل ہیں۔ ا در مین اور مین اور مین بلاعل خطره سے فالی نہیں ۔ 🖈 جو نشروع ہی سے قبض وبسط کے منظرانداز کرنے کا عادی نہ ہوگیادہ تھیلے المر محكم كے تحت ملال وحرام كا دهيان كرنا دين ہے اور حكم سے قطع نظركر كے کوئی وجرضروری قرار دیاہے دی ہے۔ 🖈 دمن کاکام جی نگنے کی وجہ سے کرنا دنیا ہے۔ جش طرح انسان کی زندگی دومت انسون پر ہے اس طرح اس کی تر تی خواہت پرری ہونے اور رکاوٹ پرہے۔ فبض وبسط درجر کال تک ہے لیے انسان سے لیے لازمی ہیں بساا دقا م مقاصد کے پورا ہونے پر طبیعت گھراتی ہے اور رہے او قات پورا نہ ہونے پرطبیعت علتی رمتی ہے۔ جب خطاب کی نا قدری شروع مرو جائے تہ تبلیغ میں باہ راست خطاب کرنا مناسب نہیں اس کے ماحول میں تبلیغ کرے۔ ركن أيك قلعه مع جواين درست برون سے دينداروں كى حفاظت و كرتامها وروارين كي تعمول كم حصول كا دريير بنتام. سوری معاملکرنافدای حضران کے قلاف اقدام کرتے پرچرات

وس کی کوششوں کے منافع کواللہ نے اپنی قدرت کے پردوں میں جھیا رکھاہے اوراس لائن کی پریٹ نیول کوسامنے کررکھاہے۔ تاکہ کوشش میں الٹرر ﴾ اطمنان کے ساتھ وابستہ ہو۔ جوقوم كلمة طيبها ورنمازي چيزول كي تصيم اور كلمة شها دت بح مضمون پر اب تک مطلع نه ہوئی ہواس کا اور کی چیزوں میں مشغول ہونا سخت علیطی ہے۔ وس کی رغبت جس کی وجہسے لوگ محتبوں اور مدرسوں کی اعانت کرتے تنفيحتم بمونيه والحبيب اورآ كحيل كردات مبدودي يعلوم جن اغراض ومقاصد کے لیے ماصل کیے جلتے ہیں وہ اغراض ان علوم سے وابستہ نہیں ہیں ، اس بلے علوم بیکار ہوتے جاتے ہیں اور وہ منافع ان سے حاصل نہیں ہوتے اسلامی زندگی ہی ب كيمقاصد خدا اور رسول كو كامياب بنانيه بين هر دقت جَاني و مالي زور كبياته -مصروف رہمے ۔مسلمان اس سے نہایت غافل ہیں۔ ولننول کی رفت ارڈاک گاڑی سے بھی زیادہ تبرے اور اس کے مقابل کی رفت ارجیونی سے بھی زیا رہ مسست ہے۔ ہماری تحریک اوراسلامی تبیلغ نکسی کی دِل آزاری کوریسند کرتی ہے نکسی فتنہ فساد کے الفاظ سننا چاہتی ہے۔ دوسشرول سے عیب کی کوششش بے مہزی ہے اور کام کو بے رون ا كرنے دالى چيزسے ـ المرت محريرك امراص كهنه مي على جيزون كاب محل اورب عفرورت تقرریوں پراکتفا کرناہے۔ حصرات صحابة كرام رضوان الشرعليهم اجمعين كام الشرك بيكرت شه جس وقت جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی تھی اسی سے یے سرگرم ہو کاتے تھے، وہ چیزجس کو آج رغبت سے کرتے تھے کل اس کونہایت لاپر واہی سے چو درنے کے لیے ﴾ تيار تهوجاتے تھے۔ وہ گھروں كوروز گاروں كو تجوں كو ، تبيويوں كو ، نوافل كو ذكر کواس کیے نہیں کرتے تھے کہ وہ برانہ کوئی چیز ہے وہ محض الٹرکی خوشنودی کے 

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE يه كرتے تھے جيے آج رغبت سے كرتے تھے اسے اسى عذبہ سے ھيوڙيا كرتے تھے . نہوںنے دل صرف ایک کودیا تھا ہی اسی کی خوشی حاصل کرنے کے بیے یہ سب کام کرتے تھے اوراس کے لیے چھوٹرا کرتے تھے۔ اس کام کافلاصہ یہ ہے کہ مدرسر کی تعلیم کے زمانہ میں جرکیائی باقی رہ عَانى ہے اس كودوركر نوس كيكم، ناز، چھولوں اور بروں كے آواب، يا ہى حقوق، درسی نیت اورلغزش کے موقعوں سے بینے کے لیے ،علم وعل کو تھنے کے بلیے ان اصولوں کے سسا تھ اپنے بڑوں سے بلتے ہوئے ان لوگوں کے پاکس جائیں جوان سے بالکل محشروم ہیں تاکہ ان کی کیائی دور ہوجاتے اور ان کو وا قفیت ماصل موجلئے یہ اس کام کانچوٹر ہے جو فود حضرت کا فرمایا مواہما در وه چاہتے تھے کہ بہتحرر برشخص اپنے پاس رکھے تاکہ بار بارخود می غور کرسے اوراسی کو پیش منظرر کھ کر دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ کیا جائے۔ ا کراس کام کے بجائے صرف تحی کو دُعام دیدوں تو کیاطلم نم ہوگا۔ اے النّرجن گنا ہوں کی بنام پر تو نے ہم سے دین کے کاموں کو سلب کر بیاہے تو ہمیں معان فرمانے کہم نے تیرے دین کومٹے ریجااور ہم فاموش کے۔ جان قربان موجا دے دین زندہ موجاتے یہ جہا دے -تماته شب معراج میں ملی اور یہ بیلے دن آئی ، تبلیغ حضرت جبرائیل علیالسلا لاستة اوينا ذيك ليع خود رسول الشرصل الشرعليه وسلم كوبلاياكيا . کھے تبلیغ کے اس کام میں علطی بہت عبلد تباہ کر دیگی ۔ التدكانام چاہے كتنى ہى غفائت سے بياجائے ہے تا نيرنہيں رہے گا . د حضرت مختلو ہی <sup>رخ</sup>ی اس کارغانہ کالوطناحضور صلے الٹرعلیہ دسلم کی لائی ہوتی جیزوں کے خاتم ہرتا درین حق کی جسدان پرالمیس بھیر الاسھالے جاتا ہے۔ جس وقت جو کام کرواس میں لگ َجاوَ اور دوسشراخیال م<u>ت</u> کرو، 

ناز میں نمازا در تبلیغ میں تبلیغ کا خیال رکھنا ضردری ہے۔ علماموسے کہونہیں بلکہ اینانمونہ بیش کر د۔ حصرت جي مين تركي اورب حيني ايسامعلوم مرونا تفاكه حضورا كرم صلی الله علیه وسلم سے ورثہ میں لی ہے ، ساہے کہ حضرت مجدوکی حالست تھی اسی طرح کی تھی ۔ اس گاڑی کے دوسیتے ہیں ۔ اپنی قرانی اور دوسروں کی خوبی تلاش کرو، شکایت کا در دازه بندگرد و - نه افرادگی نه امت کی به رحمت کے بھاٹک <u>تھا موز</u> كايقين - مايرى حرام قطعى - ايك لمحرك ليهي جائز نهيس - جوكر سكت بروكر گذرو . ند می عل کو چیو طرح برونے کی بنا پر حقیث سمجھو، نہ وقت کے کم بونے کی دجرسے دوسمے وقت کا انتظار کرو ۔ کام جننے بھی ہورہے ہیں سب ضردری ہیں مگربس تبلیغ میں لگ جاؤہ فی ان کے مضرات دور موجا میں کئے خیری پردرش کرے گی ، شرکا دفعیہ کرے گی ۔ اعراض کیا ہے داتی موں کا قومی ،ان کے لیے کروگے توالٹری مردنہیں ہوگی۔ عاجى رعبدالرحمن كهت تنه كرحفرت جي كامكان كي دهواد سابوكيا مركز بواني نہیں دیتے تھے۔ ایک دن حضرت مہارنیور چلے گئے ۔ میں نے چھراج نگا کرنوایا جب كابس يهنع توفرمايا - اتنار وبيه تبليغ مين صرف بهوتا بهارا كيا تنها، گرجا تاتوم طايخة مكان يكام وكيا، تبليغ تمي ره كئي - تم دنيا مب يجنس كيئے ـ حصرت نے فرمایامیرادل بون جاہے کہ برملوی حضرات کے یاؤں کر لا الیکن ہوگا یہ کرسے مہلے تم ہی بجرطو کئے کریدان میں ملے گئے اور وہ جہیں گے تى مطلى آئے ہیں۔ حقیقت كونى نہیں سمھے گا، دونوں نسس برتى رہيں. برروایت کاجی عبدالرحلی صاحب مروم حضرت جی کواس کام سے كرف كى بهت نه بوتى تقى ـ تىكن صنوراكرم صلى الله عليه وسلم في فرماياتث ﴿ اس كام كواختيباركيا-

الٹاری دمثن رمضان میں بھرنے میں ہے۔ رمضان کونیکیوں سے زیادہ ﴿ تعمور کرو۔ اس کی بہ جہانداری ہے۔ تصوف ؟ لقعيب نيت ہے۔ التسرمون نے جس وقت جو بتلا دیاہے وہ کرنا۔ تیم کے وقت وضو كرنے والانا فرمان ، التُدنے كا في رحم كے داستے واكر دبيتے ہيں۔ ثم اپنی محرنہ كرد-مة تحريث اسلام كوجم دينے والى ہے۔ 🖈 ما ما فرند کئیج تحرر حمة الترعلیہ کے پہاں ۲۰۰۰ مبلغ رہنے تھے۔ رمنن وأسمان عالم اصغر بين اور دل عالم اكبر- اس بين لا الأالاالله كوبمرنام - خازاور كلمه تارى سے درست كراؤ -ا سیج ارکان کی درستی کے بعد مہت سی جیزیں خود درست ہوجانیکی بیں اسے سی غرص کے لیے نہ کروں ، تیری رصاکے لیے ہو، اس کی عظمت ڈیر مان قربا*ن کر دوں* ۔ اکراغراض کوست ربان نه کیا توعلم کا علم بھی جہنم میں ہے جا سے گا۔ صحابه كرام دخوان التدعيبم اجمعين ،جس طرح بم دومسروں پرمنسرچ ِ کرنے کو بھول گئے ہیں وہ حضرات اپنے اور پصرف کرنا بھول کے تنھے۔ **کام تمام شریعیت کے ماتحت ، نینت خالص اللّٰہ کے لیے ، نس پار نقیت** حضرت جی نے غیرمحسرم سے طبیحہ نہیں لگوایا یا وجوداس تاخیرسے سیاس رقب والے تکٹ ہے . ۳. بڑھ جانے کا آگے خطرہ تھا۔ (سفر عج) أبسے النّدح دین محرصلے النّہ علیہ وسلم سے لیے گھڑا ہوتواس کی مدد کر ورجودین محرصلی الشرعلیہ وسلم کے لیے کھٹانہ ہو تواس کی مدد مذکر۔ السيطنخف كيسليحس كورسول الترصك التزعليه وسلمكى بدوعا بوميرى دعا کیے کارا مذہوں تھی ہے۔ جنانجہ ہر مرض کاعلاج تبلیغ ہی ہے۔ ملین چلے آنے سے زندگی کارخ بدل جائے گا ، اسلامی زندگی بن جائی

کلمبری عظمت ۔ منٹرسالہ کا فنسرمومن بن جا تا ہے، یہ کارِنبوّت ہے۔ سکا کوا ل تمبرلالعنی باتوں سے برم بنر ۔ بعنی ان تمبروں کے علادہ اور باتیں نہ کی جائیں تصبیح نیت ، دلِ کارخ نفس کی بجائے اللّٰہ کی طرف ہوجائے۔ حق بحے ساتھ الندی امدادہے۔ ببرطريقة تبليغ كشى أوح ہے جواس میں سوار بروگامحفوظ ہوجا كے گا۔ انگ بے نمازی کی خوست ۸۰ گھروں تک جی بختی ہے۔ وعام اضطراب کے وقت قبول ہوتی ہے۔ مومن سے محبت نہ ہونے پرالٹدتم سے کا فروں کے کتوں سے محبت تُصریے سکنے کی برکت نے حضرت اسملعیل علیا*رٹ* لام اور حضرت ماجرو کے ذريعك عبر شريف ، زمزم ، رسول الترصل الشعليه وسلم عطا فرملت ـ قبلُ نمازگشت بهوناها مِعے . گشت می*ں نماز برزُ در دیناگراسی وقت پڑھی*ں ک<sup>ا</sup> ا کرام مسلم : بعنی علمار کرام کا احترام صروری ہے مسلغ سب کو بنا نا۔ ببرده مرده سنت ہے جس کے زندہ کرنے سے ہزاروں فرض زندہ موتے بلیغ کا کام اگریم این جانیں دیے کرزندہ کرجائیں تو ہبرت کھے ہے ۔ يو بحداس ميل تواسنده بسليس بي كمائيس كى ـ مرا دری کی بنجائتوں کے ذریعہ کام کیا جائے۔ ا **ہلِ مراد آباد کوشخاطب؛ تمہالیے دربیہ علمائے کرام میں دعوت کا کام** ہے۔ جلسہ کردجس میں اپنے قرب کے اضلاع کے علما مکو سیھنے اور بڑے علمار

مولانا ظفرا حرصاحت ، مولانات سلیمان صاحب ندوی ، مولانامح طیب ﴿ ماحب، حضرت مفتى كفايت السرصاحي كوفاطي كركيوس كام كيد دنيا میں صرف بارہ ہزار کا فی ہیں۔ یہ اپنی قلّت کے سبب ناکام نہیں ہوسکتے ،صرف ﴾ اصول کی بناپر ہوسکتے ہیں۔ یہ حکومت کے قائم مقام ہوں گے۔ مولاناحین احرصاحب مرن کی برکت سے انگریزوں کامقابلہ موتلہے۔ ہِ یہ کام بھی نہیں چھوڑ نامے ۔ میرے یاس تمام باتو*ں کے لیے طریقے ہیں ۔ صر*یت میرے معین نہیں ۔ جوس الياجان كى يرواه مذكى جائے - موش ياكر هيو في برے كالحاظكيا مائے۔ جوش ہوٹ کے ساتھ ہو۔ ایک دوسرے سے ارتباط پیدا کرنا ہماری تخریک ہے۔ میوات دہر سے سے یاک ہے اس لیے وہاں کام جلد ہوا۔ بیرونی مالک کے لوگ جہاں ہوں ان کواس کام کے لیے تحریک کرد، يرغير مالك كي تبليغ كانواتم مقام جوكا - ان كوجلول كي لي جيج -كارخالول اوربنيا تون بسكام كياجائي المحرفري مدرسول ، انگریزی ملازمون کودعوت دیناضروری ہے۔ الكث جاعت كاتفلق دوسرى جاعت سے كرو، تم جاؤر انہيں بلاؤ۔ عرفي مدارس مين جاعتين معبيو ـ صولوں میں جاعتیں لے کرجاؤ، اور ملکوں میں جاعتیں لیے کا الدہ ﴾ کروا دِردُمائیں مَانگو۔ پورٹ میں ایشیا میں ، افریقے میں مِتنے لوگ جنگٹ سے ﴿ ليے سكتے - اسے لوگ دين سے ليے جاليے جيلوں ميں گئے - انہوں نے دونن انهوں نے جنت۔ چلوں کے بیے تکلور سالوں کا ارا دہ رکھؤ عرب صرف کرنے کے بیے وعائیں ؟ Ø1

علم ہو، نفس قابو میں ہو۔ یہ باعثِ رحمت ہے ورنہ وہ علم شیطان ہے. ان الونكالوتبلغ كے ليے جن كوروزہ نماز نہيں آتى۔ ان كوز كالوجو كلمسے، ال كامول مين اين آپ كوختم كردو-كام ي كيك كا، ترسط كا-بہ تحریک کیاہے۔متغول ہوگوں کے لیے متغول رہتے ہوئے اسے خشرا ے رشتہ جوٹر نے کاطریقیرا ورقع سرے بچنے کا راستر ، خلاصہ به حضورا کرم <u>ضلے</u> المیّد علیہ دسلم کی بات کو بلن کُر نا۔ قہرسے محفوظ دہتے ہوئے مہسسر کو کاصل کرنے حضرت ولاناعی میاں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت کی مجتت حضرت سیّد صاحبے کی وجہ سے تھی ۔ فرماتے تھے کہم ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں ۔ سابقین کی باتوں کوزندہ رکھٹا ہمارا کام ہے۔ التركے بندوں كى فدمت كزارى كے ليے ذكت برواشت كرنا يھو۔ حضرت عررصني النُّرعينه ،حضرت الوبجر رمني التُّدعينه ، حضرت بلال رمني التَّدعينه كو ا نہیں سنے جو پہلے آئے وہ پہلے۔ کام کرنے کے بعد محرکرے۔ ندا مست سے سرچھ کائے کہ جدا کرنا حاہتے إنتهانهين كرسكانه اس سيدنف مرجائے گاء علماء و مشائخ كي حضرت جي شنه فرمايا لرتم نے میری قدر کی دین کی ت درند کی ۔ المیم کالی کانبور میں حضرت جی تصویروں کے سبث اندر کمرے میں نہیں کتے۔ ایک ملکے سے تیں ہزار کا چیک آیاجو کا پس کردیا گیا کہ ہم تمہارے بنك نهيس ميس وقت فارغ كركية واوراس كاطريقة استعال سيهو فَتْنْتُ مِن السِين كلوجيد كھوئى ہوئى جيزكى تلاش مين نكلاكرتے ہيں۔ تنبیطان کی برابرتر فی نمازندیر صف سے میر نکر بحدہ آدم نہ کرنے ای شداس کایه مال کرایا ۔

(حضرت جی حبار تشریف لے گئے) جب بہ کام بیش کما تو ایک بوڑھا عرب اپنی داڑھی کو بچرا کر کہتا (حٰ ناشیئٌ عَجییبٌ ) بحرین ، سوڈان ، شخب دکے ﴾ لوگوں نے حضرت جی سے کہاکہ ہا ہے بہاں علیہ ہم ذمہ دار ہیں ، حضرت جی دعار مرتے تھے کہ قیارت میرے سامنے مذائب ، انہیں ڈرتھاکہ میں ایساگنه گارہوں کرمیری وجہ سے کہیں قیامت نہ اجائے۔ ا ہے خدایس وہ مانگ ہوں جوحضورصلے السّمعلیہ وسلم نے مانسگا۔ اس یناہ مانگتا ہموں جس سے انہوں نے بناہ مانگی تھی۔ تمام خیرمانگتا ہوں، تمسام { مثروں سے بناہ مانگتا ہوں ۔ حضنور اکرم صلے اللہ علیہ دسلم کی دفات کے بعد آی کے افلاق تما امت میں بھرگئے ہیں ان کو کا صل کرنے کے لیے گھروں سے سکلو۔ د وران بلیغ این ضرور توں سے لیے بھی دعام مانگا کرو حضرت جی فرماتے تھے کہ ماجی عبد الرحمٰن صاحب کی تعریف ان کے من*رر کرنے سے*ان کا کھنہیں بحر<sup>ط</sup> تا۔ هَا جَيْءِبْدِارِخِنْ صَاحِبْ كَى روايت حضرت جِي ايك فعه دُيْرُهُ سَالَ مُك تبلغ میں نگرے و بروں سے بہیں ملے ۔ دکاجی عبدالرحمٰن) مولانا می دوشف صاحب انفس کے دھوکے سے بچو۔ کام نہ کرنے یر کہناہے کہ وسعت سے مطابق کررہا ہوں اور کرنے پر کہناہے کہ میں نے بہت كربيا - اس مع زور بيدا توالم - بس اس كوفالي التركه لي كرو-انتاع رسول صلى التُدعليه وسلم صرف كاميابي كاراسترم-حضرت الديجرصدميّ رضى الترعمة تهجرت كے وقت رستہ بتانے والے تھے اور وفات رسول صلے السرعلیہ وسلم کے بعدیمی -درور شربیت بڑھنے سے عام وعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاکے اول المخراب يره بياكرو-

المستمليغ كى صلاحبت منتول كے على كرنے ميں مے خواہ جيوني ہى ہوں۔ میوات ایساتو ہوگیا ہے کر جج کا ہے جتنے وقت کے لیے وہاں جا ک اس کام کے بیے لوگوں کونیکال سکتاہے ، اور آبیاتم بھی نہ ہوگاکہ وہ خود نیکلا کریں۔ مُرتبه، حِضْرَتُ لَصِّرالتَّهُ فِالْصَاحِبِ، نُورُح وَالِح غادم بر شے حضرت جی<sup>اج</sup> اصول تبليغ: دين كى باتون كه ليه گھرسے تكانا ـ مسلمانوں كى خوت الد حصنورصلی الله علیه دسلم کی عادیت مشریفه تھی کہی کی ناگزاری کوریسن نہیں ﴿ فرماتة تع يَهِلُ كُواركَى كَي طرف ما ليت تق تب اس سي كفيت كوفر ما تته. "اسْلَامْ" زیری کانام ہے ۔ دین سراسرعظمت و دقار کانام ہے ، ا دب کانام ہے ۔ نفس کی لائن سے الله کالن عظم مرجاوے ۔ یہ جیزی روح دین ہیں۔ جب ملان کی طرف نسکاہ کیا کروتواس کی طرف وقار کے ساتھ نظر کیا حرد كريه خدا برايان لايا بروانه ، ميرافدان كو بياركر تاب بيريس كيون اسس كو خدا کے ہان ختیب سے مرتبہ لمبندم و تاہے۔ خدا کے بیک اس ڈرنے والا جواعظ مرتبه جا بتام دات کی بداری افتت ارکرے -عام مىلان ، تېلىغ بغىي<u>ە ب</u>ىرىتى جار<u>ىي م</u>ے ـ الني اجان سے الله كا حكم زيادہ مقدم ركھو۔

مومنين كاليس كاحن ظن ق تعالے كے جود و سخا كے دمانے كھلوانے کے لیے بہترین مفتاح رحمت ہے۔ فيبيث كرف والدارادة كريية بين كراس كوبغير ذيبل كي موخ جب تم الله ريم وسركه كراس كا كوكروك توالله تعالے مخلوق مے فلوب كواس طرف مائل محرد بن محير ماد قتیکر دسی نرمضبوط بو جائیں اس وقت تک آگے کی شاخیں سرمبز نهیں ہوسکتیں اور وہ جسٹریں کیا ہیں : خاز ، قرآن ، ذکر ، مسلمان کا وقار ، تبلیغ اخلاص نیت اوراخلاق واکرام کے ساتھ۔ تعربیت اورعیادت کے آداب یہ ہیں کہ ان کے پہال چھے تک نہیں جب تك انسان اینے كو مخلوق كافا دم اور هيوٹاسمحقار سے كاس وقت تک البیدتعالے کے پیال مقرب اور مجبوب مے۔ اکلی زندگی سمندر جیبی ہے اور پیزندگی بلب لے جیبی ہے۔ مبليغ مين مومن كي زيارت انتظما ذكر ، جلنا بيركا ذكر -میں اس رائٹ تہ کوراہ نبوت سمجھتا ہوں۔ میرے رب کا حکم ہے اس نیت سے مثقیں کرو،جس و قت جی سنہ چا ہتا ہواس وقت زیادہ کرو۔ السّري واسط عبدم ونے كا ہے ۔ جس قدرصفت عبديت بڑھے كى اسى قدرالترسي تعلق بروكاء ان اموريس اللركي رضاكس قدره به ان رضاؤل كوتلاش كرو-

اعراض کو قربان بہیں کیا توعلمار کاعلم بھی جہنم میں ہے جائے گا۔ عمل بلاصحبت ادر صحبت بلاعل خطرے سے عالی نہیں۔ وین کاکام جی لگنے کی وجہ سے کرناد نیا ہے۔ مة ترودات كى براسان سرماية فكركوب محل لكان سوائفتى بين ـ اس چیزمیں بال برابرونٹرق نہ ہوتے ہوئے اور چیزوں کوکرناعین دین مے،اس کے فلاف بدرینی ہے۔ حق تعالے کا وعدہ ہے جرجیزاس چیز کے مقابل میں اوے گی وہ یکش ياش ہوءَائے گی۔ قرآن کی مرایت عجیب وعزیب ہے۔ الم تملیع کا کام رکنا ملنا کمالات والوں سے ملنے سے کمالات بریدا موں گے بلاكودعام اورصدقه ردكياكرتي بي اوريه دونول جيزي أداب رقيقى ہیں۔بلاسٹ کرا کط اور آ داب اثرات نامکن اور ملکہ خلاف ہو جا آیا کرتے ہیں۔ دعاء توبرواستغفاركے بعد۔ در بن كباج زم - وه يه كه النه جس جيز كا حكم كر دلوس اس كو دل وجسان سے کرناجیسے ابرامیم علیات لام ہیے کو بھینک آئے ،غرضکہ جب حکم اس طری سے پراکسے تو پھر مر دین ہے ،اس میں مصلحت سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عرفه خندت میں وہی ایک برا مومنوں کوراحت تھی ا ورکفار کے لیے تئياه كرنے دالى ـ محم کی تعیل کے اندرہان کے دینے کا محرکے تے رہو۔ اس جان کے قیمتی ہونے نے رضائے جلِ جلالہ کے قیمتی ہونے کوروک مسلمان کی بائیں طلنے کا تبلیغ میں مرملنے کے سوااورکوئی علاج نہیں ہے، یہ اس کا کا صرعلاج ہے۔

ROUND OF THE PROPERTY OF THE P كوفى مومن خيرسے هي فالى نهيں اور كوئى مومن شرسے هي فالى نهيں۔ التُّد تعاليّے کی عظمت اور کیلال اورصفات کا دھیان کرتے ہوئے اس کے بتلاتے ہوئے اعمال کے اندرجب رکرنے کا نام (خالص دھنائے مولی کے لیے ہو) دین ہے۔اس میں مال برابر فرق کرنے کا نام دین بہیں ہے۔ سب اعال میں نیت کے بغیر کھیے نہریں ہوتا۔ تب لیغ تبھی نیہ ہے صبح کونے کے لیے ہے ۔ نواہشات کاذرہ برابرشائیرنر ہو بھرعل فالیس ہوگا۔ الترتعلظ نے اعمال محمدی کے اندراینے ملنے کالاستر تبلا بلہے۔ دعام ۔ اللہ تعالے کی رُمذا کے کاموں کے تحت ان کے معاون بنینے کے لیے حامِات بشريبكا ما نكنافاص ازر كفتامِهـ کام مقصود نہیں بلکہ کام کے آندر کی مشقت مقصود ہے۔ اور کھیمشقتوں کے اندر کی وہ مثقت حسیس کہ جان جارہی ہو۔ اس وقت دیدارِ خدا و ندی کا ہ ہے۔ علم کی صحیح تلاش کرداعمال کے لیے۔ اعمالِ محدید کے اندر رصارا اہلی کی میرلائن کے فرضوں کوجب تکنے کردیے تو پھر کفر میں اور ا شلام میں *نسر*ق الم تونها أيبول مين اينه كفط مين بنهانه كي نيت سے ذكراور مجمع مين اسكى یکانی کے واسطے تقریر کرد۔ افلاق سے اور عبوریت سے تبلیغ کرو۔ مکومت کے طورسے مت کہو بلكمتنولي كطورس كهاكرو-دین کے بھیلانے کے لیے ترک وطن سنت طریقہ ہے۔ 🖈 عمل بالذات مقصود نهتي بكراحكامات كى قدر دانى كرتے بوئے كهنا

variationality of Bisationality میں اسلام دکھلانے کی جھلک دکھلاؤالٹرکی مخلوق کو بیرہے اس قراك يرهف من فداكي أوازم شنائي دين سكاء الساير هو-رُالُولُ كُورونِهِ كَيْمَشَقِّ كُرو -مر**اقی**ہ اور قوت فکر ہے سے کام میں مضبوطی ہوتی ہے۔ تنهب البرول مين بيط بيط كرسوج سوج كربا مزيحلوا وربام زلكالغه كي استش كروتيلغ كے ليے۔ علم مانحت موفکر ہے۔ بر بی عبا دت سے *نکری عب*ا دت آنی ہے کرمتر سالہ عب اد تر*ں کے م*قابلہ یں ایک گھر ای کی منسکر زیادہ ہے۔ عمل کرے مکی وجہ سے اور بھر عمل بر بھروسہ ندر کھے ، ڈر تارہے ، اپنی جان کا دیے دینا اور ترک وطن کرنا دوسروں کی پرورش کا باعث ہوگا۔ و فرکے معلوم کرنے کے لیے تسی الٹرول لے کے پیاس جاؤ۔ بہ جردوح سے ، اس کی بھی روج ہے۔ اور وہ کیا ہے امراکی ۔ فران كاندرالله تعليكي صفات اورانبيار عليهم السلام كواقعات بالمؤركرد-فست ران حضور صلے اللہ علیہ دسلم کارا مبرے ، میراس برغور کیجئے کہ قرآن كتنى عظمت والاہے ۔ فرآن کے اندرعجیب وغرب عجائیات ہیں ، اس کی عظمت پر ہے کا گئ مجت کے مقابلے میں سے دنیوی محبتیں تھی ہوں ۔ نمازی صف کالیرها ہونا، داوں کونیرها کرنامے۔ آگے بیجھے کھرا ہوناتفر کے کاباعث ہے اور فصل کا ہوناً شیطان کا داخل ہونا ہے ۔ الشرتعالے کے احکامات کواپنے اندرلانے کی اتنی جہد کرواور جہد کی ﴿

اسی مقدار میں اتنی ترقی کرو کہ کیان کوخوشی خوشی دے دایوے۔ وہاں بر دیدار فعلاوندی ﴿ كا دعدہ ہے ۔ اب حتنی جہداس كى رضاكے واسطے اللہ كے اوامركي اوائيگي ميں كروگے ﴿ اتنابی قرب خداوندی کاصل ہوگا۔ فرآن ياك مع عبائبات كى كونى انتها نهيين حضور صلى الترعليه وسلم جب خود فرمادین که قرآن یاک کے عجائبات کی کوئی تھاہ نہیں۔جبحضور جبی ذات ياك أس تع عجا سُات كا اماط نهيس كرسى توجيراس كى عظمت كأيما شهكانه م قرآن یاک جس مهینه میں نازل بہوااس کی عظمت دوسرے مهینوں سے ں قدرانصنل مے اس جہینہ کی فرض ناز کاسترگنا آذاب اورنفل سے برابر تھے کائیں برسب قرآن پاک کی ہی وجہ سے افضلیت ہے۔ بھرت رآنِ پاک کی ﴿ کس قدرافضلیت ہوگی۔ جس رات میں یوت رائن یاک اترااسمان اوّل پر وہ رات تنب قدرکہلائی جس کا تواب مزار میدنے ی عبادت سے افضل ، یہ افضلیت محص قرآن یاک می وجہ ا سے ہونی ۔ اب قرآن یاک کی عظمت کا خیال کیا ماسکتا ہے کس قدر ہوگی ۔ زمین واتسان کے اندرزانی کے دانے بھردیتے جائیں اور بھرایک دانہ ع اٹھایا جا دیے بھر ہزادستال کے بعد دوسرا اٹھایا جا دیے۔ اِس کی معتدار اگلی زندگی ہے۔ اہمان کی جراکا کیل رمیرہ) ہے اشکت داوں کا جوڑنا، مقروضوں کا قرمنه اداکرنا، معان کرنا ـ قرآن پاک نمازمیں بڑھاجا تا ہے تو نماز کی وجہ سے مبحد کی تعظیم کاکس قدر مم مے کہ اگر کوئی نفنول بات کرے توجالیس دن تک اس کی عبارت میں رونت بهیں رمتی ۔ جب مجدمیں جو نماز کا مکان مے اور قرآن جو نماز کی روح ہے توقرآن ﴿ يَاكُ كَيْ سَ قَدِرِ افْضَلِيتَ ثَابِتَ بُونَ - غُورِ كُرِنْ عُامِقًام ہے ۔ ببرکلام الملوک مے - تمام جس قدر کتابیں گذریں سب کی یا دشاہ ہے۔

AND SUBSTRICTION OF SUBSTRICTI روز قيامت الله تعالي ك دامن ما تهمين قرآن شريف موكا ورالله تعالي حکم فرمائیں کے جب نے تیری عظمت کی تھی اس کو بختوادیے ۔ قران یاک جب تک که برن میں نه رہے گااس وقت تک گویااس کی قار { نے کی بعنی قرائت سے ،احکامات کی بجا اوری سے ،آداب سے،اس کے ہرم مریم كرنے سے بھريه ديھے كداس كى مرايك آيت معجزہ ہے۔ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کوجوشرف ہے اس قرآن یاک کے عل ہی برتو ہے وضکہ جو کوئی بھی اس کو محبوث بنائے گا ، اس پر عل کرے گا ، اسی قدراس سے کرامتین صا در ہوں گی ۔ اس کومحف رضائے خداکے وَا سطے عمل میں لاقیے کر ہمیرے رب کاکلام ہے، یہمیرے رب ہے احکام ہیں عرضکہ اسکے علاوہ مسلمانوں کا اور ﴿ كُونُ رَسْتَنْهِينَ مِهِ مسلمالون في اس سيس قدر في التفاقي كردهي مه . اس کے ساتھ س فدر محبّت وعظمت کا برتاؤہے۔ یہ توجس قدر جومجت کرے گااور عظمت كري كاكاته عمل كے اسى قدراس كوبلند كرے كا - حضور صلے الدعليه وسلم ادر صحابہ کی زندگی اس کی تفصیل ہے۔ گویا قرآنِ پاک دین ہے اسکے اندراعمال ہی حسلاق ہیں، خسالق و مخلوق کا برتا و ہے ۔ قرآن کی ہر ہرآیت میں ہرادوں قرآن یاک کی الوت ذکریس سشا سے۔ حديث شربيب أياب كرايك محابى خصور صلح التدعليه وسلم سي وربافت کیاکہ مجھ کوشیطان نماز میں بہت و کیاوس دلاتا ہے ۔حصور نے وہے میایا تين وفعه نماز سے پہلے ہائيں مو نگر سے پراغو ذبالتُدمِنَ الشيطان الرحيم برُه كر لعلىم كے ليے صبح كا اوھ گھنٹ گھر گھسے میں ہوجا ہے۔ گویا ہرا يک گھرايک حجره معے اور تمام کا ؤں ایک مدرسہ ہے۔ ی سے اچی طرح بولسنا صدقہ ہے۔

اخلاق دین کی جرامے حتی کہ نمازادہ تھی اخلاق کی درستی کے لیے ہے۔ لفین کہتے ہیں دل س کی چزکے اتر مانے کو۔ کلمے طبیبہ کے معنی دھیان کے قابل خدا کے سواکوئی بھی بہیں ہے صفت عبود بیت اس طریقہ سے ہوجا وسے گی۔ مكسراكلم سجان النَّد النَّدت الله تعالى مرعيت بأكْ مع مرخطر سه سرحمي سے ہرتر دوسے، شک سے بالکل پاکستے ،اس کی کتاب میں اس کے کلام میں كونى شك نهيس مے ۔ والحديث تو ووقى واسطه كامحتاج نهيں ہے جب وہ كسى چز کوچاہ ہے۔ لاإلہ الاالٹ پہلی دوباتوں کومان <u>لینے کے بعد نہیں ہے کوئی جس</u> رصيان لكاياجات ليكن الند-جب ماں کے بریط کا عالم تم کومعلوم نہیں ہے تو دوسرے عالم کاکیوں اس مجع کی حقیقت فرنتے زمین سے آسان کا شرکھاتے ہیں جب تک مجمع رمت اسے ۔ (تبلیغ کے لیے) فراادرفدا کادھیان اس میں جین ہے۔ اس كى عظمت كے سامنے جھك رہا ہوا دراس كے حكم كے آگے مط رہا ہو۔ ہر مرکلمہ میں ہر مررکن میں یہ نبت کرتے ہوئے مانگار ہے۔ دین کیاجیز ہے احکام سے مجوعہ کا نام ہے۔ المح محروني چيزوں ميں الله كا تنافر بنهب ہے جتنانه كردني ميں ان سے بيجة جیری چیروں کی بنیادآدم علیالت لام سے ہے۔ چنت فدان دیارکامهان فانه ہے۔ دوزخ نفسان جیب زوں کا اعظ مرسفے کے اندر جومن مے اورجس برہم فریفتہ ہیں وہ منع حلن سے آتی ہے 

الميكواس كتني محبت مع مدريعني الترسع) ا علاستے کلمۃ النّٰہ کے معنیٰ ہیں کہ برسب سے اویر ہوا درسارے کام اس سے نیچے ہوں ، یعنی کوئی کام تم کو بقدر تین دن کے ندر دک سے ۔ اوّل سننا بمرقلبُ مين جمنابه طربقير تبليغ: غَصَّه كي نوبت نه آوے اور كہنے ميں تمي ندكيے و دندنا آنا ہواكہا كے الترتعالے نے مجھ کویہ تعمت الہام فرمادی ہے نہایت معولی تعتیں کسس قدرم شقت مے کاصل ہوتی ہیں ۔ بھلایہ تطیف کارنبوت س قدرم شقت کھا ہتا ہے حضور صلے الله عليه وسلم كازياده وقت تنهائي بيں گزرتا تھا۔ اس واسطے الله تعلظ كاذ كرمع وحرك تبنائيون مين زياده گذارا كرو-مذرب کی رونق سے تہماری رونق ہوگی -بغيراسلام كےمسلمان بہيں اور بغير كوشتش كے اسلام نہيں كوشش كرف داو سكوب نمازون كونماز برلانے كى كوئشش سے بہتركونى كوشش نہيں۔ مسلمان دہ ہے جواس کے رستہ کی تکالیف کو نوشی خوشی برداشت کرتا ہے۔ کا جَمَا عِنْ بْنَ مِنَا بْنَاكُرُدِي مِمَالِكُ مِنِ التَّدْكِ نَام كُو بْلْنْدُكِرِنْ كَصِيلِهِ اللَّه نے جانا چھوڑ دیا۔ اس کو افتیار کرو۔ دين كوسب جانعة بير ليكن فرق مراتب كو جيواليا - فرق مراتب كا لحاظ کرو۔ حضورصلے الله عليه وسلم فداتعالے كى دُفناكے مظہراتم تھے۔ لتمحها فيني وقت علوى وسفلي كالحاظ كرويعني تم اس كى رضاكى طرف ىتو*جەرىمو،* دنياكىطرن متوجەنە مور فرق مراتب میں تمظر نہ رکھنا۔ زند یقیت ہے۔ قطب بنن كاطريقه ١١ نسان الترتعالي كيتمام ا وامركومالك بي كمي يرديجنة بوئے ،اس كودور كرتے بوئے استحاداله كابندوبست كرارہے۔ 

موجودہ پرسکرہ اداکرتے ہوئے ، ندامت اور کوتا ہی کا اقرار کرتے ہوئے برعل كزنا. كَا يَكُا لَكُنِ بِنَ 'امَنِ وُرَدَهَا جَرُوْلِ وَكِاهَ كُوْ ابِي سَبِيلِ لِلهِ إِلَّا ایمان لانا، بعدۂ طلب علم کے لیے ہجرت کرناا *در بھر کو مشش کرنا بیماں تک کوج*یان کم ﴾ تک کاارادہ کرلیوے ۔ بس دین اس طرح سے آتا ہے ، اسکے عِلاوہ نہیں آتا ، اور دین قرآن سے آتا ہے۔ قرآن والوں کو اس کے ماتحت زیدگی گذار فی ہے۔ ایمان روج ہے اور اسلام اس کا وجود ۔ علوم کیا چیز ہیں۔جس طرف رخ برل جایاکرتا ہے وہی چیز دکھ لائی دینے نگتی ہے۔ توجب گھرسے تعلیں گے توبہ کام ہی کام ہو گا تورخ بدتنا جاو لیگا توشریعیت شربعیت نظرانے لیگے گی۔الٹر تعالے نے وعدہ منسرمایا ہے کہ اس راستہ میں علوم میں خور دول گا۔ علوم میں خور دول گا۔ برسے اور هيولوں كاكنتن جب تك نهطے كاس وقت تك ترقى ہيں موسحتی۔ اصل کائی پیرہے۔ وبن تورحمت ہے، یہ دربدر میرتے ہوتے دین کے کارن کھوکرس کھاتے ہوئے ، بھو کے مرتے ہوئے ، ولت اکھائے بغر سرگز ہرگز نہیں آتا۔ سوتم كلمه كاشروع كلمة طيب كى تمهيد بعدا ورا خرمتهى -تماز شمورز ہے کال نیاز کا۔اس کے موافق تمام زندگی کو درست کرنا چاہتے **م رایک خیر کامپی طریقہ ہے کہ اپنی صرور بات کو بیش نہ کرے اپنے سسستمی** کا دھسکان *کر*یے منتوره: منولے سے آیں میں الفتیں مجتنیں پدا ہوتی ہیں منولے كورواج ديناهم مثوره ايك منتقل چيزمے -(۱) جماعت ہمیشہ ایک جگھرے، (۷) امیر بنالوجودہ کیے اس پرعمل کرو، وس) امیرگو<u>بد لنے رموآج یہ ہے کل وہ ہو</u>، دم) امیرامور ہونے کے احکامات کوخوب

حفظاینے دل میں رکھیں۔ اپنے منصب کملح ظرکھیں۔ مامور ہونے کے وقت اطاعت كومع حقوق متولي سے اميرا بني جاءت كے طبائع سے واقف رہے، ا اگروا قف سر او مشور سے بعد سر شجو بر کو تجویز کرے ۔جن لوگوں کے خلاف طبع ہوا دل ان کے ذہن تتین کرنے کی کوششش کرے ور نہ مراعات دلداری سے انهيس بدل كرتار مع - دليني اليف قلوب) بوقت امیر ہونے کے ص سے منورہ مناسب سمھ منورہ لیوے اور بوقت مامور مونے مے جب امیر متورہ لیوے تو کھل کرمتورہ داوے۔ تصِوّ ف كيام - كفتكا برجانا، جواينه اعال كوبر وقت خطرهُ عظيم مر ر کھے تعنی ہروقت ڈر تارہے اس کا نام خشیتہ ہے۔ وہ مخلص ہے۔ الشركي ذات يرغور سے سخت خطرہ ہے، صفات يرغور كرے -جس قدرعبادات ہیں ان سیجے ادا کرنے کے وقت یہ دھیان رکھناکہ الترتعالے اس سے راضی ہوتے ہیں لیں یہ کافی ہے۔ اور عقل کو اس میں ذھل نددادے، صرف عقل سے اتناکام لیوے کہ بیامرموافق الند تعالے کی مرضی کے ہے یا ہمیں۔ بات كين كاطريقة - نرى سے كيے كرسنے والے كادل ميلانه جو بجريا وجود زی کے اگر برداشت نہ تو وے تومبر کرے ادر برداشت کرے۔ ملے نمازی کا دیال ، مگفردل تک جاتا ہے۔ عرمت انسان جرمرم - ادل غرباسك اندركترت سي بهرك الجرائي امرات کے اندر اینا فریف ہے کر کرو، دوسروں کی ہدایت کا خیال کال دو۔ جا مع مبدوں اور جمعوں میں اس کام کو دندنا کر کہنا کریہ کام عظیم ہے۔ ان کے وقار کو فائم رکھتے ہوئے کہ بیمسلمان ہیں۔ تمازطانيت سے بڑھنا يعنى مين سے برھنا۔ (خوع وخصوع) رْنر کی اللّٰری یا دہے ہے۔اللّٰراللّٰر کرنے میں چین آنے لیگے اس کانا)

جوكونى دوراتون عيداوربقرعيدكوالندكي بادمين روني دهوني الند تعالے کی عظمت کے دھیان میں گذار دئے اس پر غفلت کا اثر ہونا کم ہوجا ہے گا۔ مرمسلان ولی ہے۔ اس کی صفت اسلام کی تدر کر وتم کواس سے بڑا فائدہ **تربهما نیول میں کثرت سے الٹر تعالے کا ذکر ، دنیا میں اس کو بھیسلانا، یہ** تصور کرایا کروکه رسول الشرصلے التدعلیہ وسلم کی وات کوئی بیکار نہ تھی ۔ ان کے فرمان کی قدر کرو۔ ان تینوں چیزوں کی غاصیت بیاہے کہ جس قدر ان کی قدر کروگے یہ سائے دین کوسمجھا دلوس کی اور آسان کردیں گی ۔ فهلاا در خدائے محمول کوادنجا کرد۔جس کا ذکر ہوگا اس کا اثر ہوگا بیروقت نبلغ کا ذکر، او دمتورے کرو۔ الٹرتعالے کی ثناخت دل کی درستگیہے۔ اولیا الدی اسط کے اس جانا فدا کے واسط کہ بالب بن ہے اس علم کے منتے ماری ہوماویں گے۔ عزبت برسے کام کی چیزہے۔غربت کی مثق اس کی پرورش کرو۔اس کی ت در کره (١) كلمه كالفظ بمنزله مبم كے ہے، دھيان بمنزلدروح كے ہے۔الفاظ كونهايت ميح كرو، جيم جساياً كيزه فرو گار وج دليي مي موكى ـ (۲) نماز ؛ نماز کے ہررکن کو تھام تھے ام کرط ھاکر و ، قلب کو متوجہ اس ک برائ کی طرف کرومررکن کے کرنے سے پہلے اس کی نیت کرتے ہوتے اوا کرو۔ (۳) صدقہ : اپنے ال کے خرچ کرنے سے پرنماز ، پر کلمہ درست ہوگا کیونکہ دل مال کی طرف متوجہ ہے جب اس سے فارغ ہو گا تب ہی تو یہ چیزی در ست ا مور گی - مال عالم امتحان مے - اب دیجھومال طرامے یا خدا - خدا کے سواجس کی

محیّت ہواس کو دل سے نسکال دو۔ بڑاتوخدا ہی ہے ۔ کٹرت سے نماز بڑھتے دمج کڑت سے خرح کرتے رہو۔ رم ) مختب اینے خرجہ سے ہرگا ڈس میں مشائم کرو۔ قرآن کومشائع کروہ شائع ہونا عظمت کی دلیل ہے۔ (۵) انہی کاموں کو گاڈں گاؤں کھیٹ لاؤیرا قاکاتھ ہے۔ غلام کواس کا رہ۔ (۹) حقوق کا دھیان : جوشخص ان کا موں کو کرے گا اس کا قلب عرش یاک دانڈ کا گھئ پوجائے گا۔ لهٔ اللهٔ الاالمشر و دهیان کے قابل نعدا کرنے میں آسکان و تبریس سے حصنور صلى الشرعليه وسلم نعصابه سے فرمایا كرجنت كے ميووں ميں منمار ياكرو - سجدي جنت كے باغات بي - سجان الند، الحداثد ، النداكبراس كمبوك ہیں۔الندکے نام سے جیساکہ وہ پاک ہے ، پاک چیزی ملیں گی ۔اور کیسی بڑی اور عمرہ ملیں گی ۔ التركانام ايك دفعرليت - دس سلطنت سليمات عيى سع بره كرع -تيراسي زياده جودتمن مے وہ تيرانفس ہے، كفاركي دسمني محدوداورنفن ک دشمنی غیرمحسد در ایک کلمه دوسری نمازان دوچیزون کی خدمت کرنے سے تمہاری آ بھییں كل جادي كى اسوئم ان دولوں چيزوں كودنيا بس يحييلانے كى كوشت شيكرو-جوسخف بے نمازی کونمازی بنانے کی فکرا ورگناہ کرنے والے کوگناہ سے جانے کی نکریں لیگار ہتاہے وہ وبال سے بے سکتاہے ورمنہ ہر شخص هروراسے رِبَال مِ*س گر*فتار مِوگا ۔ دين كى بالرس كے ليے متفت الحانا يہاں تك كر جان خطره ميں يرجائے

CONTROL OF BURNESSES اسی قدرالٹرکی ٹوشنودی کا پاعث ہوگا۔ ارادہ کے بعد جیسد کا پردہ ہے الٹدا در ﴿ إ بندے كے درميان -حتنی خوبی ایک ایک کرے سب نبیوں کو دی تھی وہ سے اکھی حضو صلے اللہ علیہ وسلم کودے دی تھیں۔ اُن سب خوبیوں کوسیے جون وحیکرا مان لینے کا نام مسلمانی ہے۔ و و چیزوں کے کرنے سے جو بہت آسان ہیں ، سارا دین بہت بڑاہے قابد مِن آتاجِلاجاتا ہے ایک ان میں لااللہ اِلَّاللّٰه مُتحسِّد دَسِول الله اور دوسری نمازہے۔ تفام تقام كرير هنه والى غازاور ذكر كومانكاكرو-تنحام جيزس دابسته بين دين سے اور دين دابسته ہے ايمان سے ايمان وابستهم علمرلاالاالله محدر مول الشرس -سارا قرآن کلمتر لااللہ الااللہ میں جمع ہے۔ التدتعاكے كاظاہرى برتاؤتم السه ساتھ اتنا ہوگا ، جتن تمادا برتاؤ دین کے ساتھ ہوگا۔ ر <u>ع</u>ے ایکلنے کے بعد عجزی یہ حالیت ہوکہ جان خطرہ یں ہو۔ اپن جان كوخطرے میں ڈالنے سے الله كى مدر بوكى يہ كرم كى بات ہے۔ جہان آرہے ہیں ادر بال بیے بھو کے مرد ہے ہیں دسمن جیری لیے کھڑا ہے ۔ اب دیکھوکون سکاکام نریا وہ صروری ہے ۔ اس طرح تبلیغ کا کام ہے۔ بہاں تواسلام کی جان تکل رہی ہے اور دہاں دوسے کاموں میں سکے ہوئے ہیں۔ گزیبا کی نی ا در دین کی زیا دتی کی عادت موجوده حالست کارد و بدل کرناہے۔ دس پرجان کوت ربان کرو، اوربیط کو کانل، معیشت می کی کرو۔ فكر برعل يرفك وهيان كى مقدار محيط م ومأع میں خیالات کو میم کرنے سے ارا دہ پیدا ہوتا ہے اور کھرارادہ کا 

کے بعدامر کی عظمت روح ہے۔ فقر كاخطره نهيس بع بلكتنعم كاخطره ي حیات طبیه: ہرسکون وحرکت کومطابق احکاماتِ خدا وندی کرے ارا دہ کے سُاتھ اور دھیان اس کے امرکی عظمت کا کرے۔ کام کرنے کے بعد کمی سمھے اور آئندہ کے لیے ارادہ اور ہمت اس کے کرنے کا کرے۔ ا هرجان ہے۔جس قدرا وامر ہیں روح ہیں ۔اسباب میں جان امرکی ہے اس مات کو بیکار کرکہوالٹر والوں سے۔ مكة والول كے سُلتھ برتاؤ۔ ميرے رَبْ كے يروسى ميں۔ النّرك احرام ی وجرے کافروں کے ساتھ سلوک کیا۔ (حضور باک نے) ا بنی قرّت محریر کوتخلیر میں بڑھا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰے کی عظمت ا وام کے حصنور صلی الدعلیہ وسلم تھائی حصف قت کا گھریں خرج کرتے تھے اور تهانى تبليغ كے يے دركوں كو بھينے بي اور تهائى تخليميں -و کرخلوص کے ساتھ اور دل کو علائق سے صاف کر ہے کرے تو کیا ہی عمدہ بات مع اگرچه تقور ا بهو ـ التدتعلك يونكر لطيف مءاور قاعره مع كد لطيف چيز كثيف سينهيس محبّت آبس میں رکھنا نماز سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک روز فرایا کرافلاق نمازے بہت برادرجر رکھتاہے۔ تحو منت وی تاکید فرمان برجیز دل و دماع بحوراحت دے وہ باعث ب کام کوعمرہ کرنے کا۔ مین باتیں: ایک عزم ، ۲- ذکر واذ کار ۳- یه کرون گایر شرکرون گا-فداست تعالى كابروقت ايغ دل مين دهيان ادر موجود رمنا اسك

ا نام احسان ہے۔ ت**واعد** تبلیغ ، (۱) راتوں کو ذکر سے اللّٰہ تعالیٰ کے پیکا*ں رو رو کر ہب*ت اویجی اویجی دین کی بالوں کوالٹر تعالیٰ سے مانگنا۔(۲) بھر دن میں ان ہی باتوں کا مشورہ کرنا۔ دس کیمراس کی کوشش عام مخلوق میں کرنا۔ الترتعاك نے دھوند سے والوں سے عدر کرایا ہے ہم ان كوراستر د کھلائیں گے۔ لانعیسنی بات نماز کے من کو کیالیس دن کک کھو دیتی ہے۔ رمین میں دوجگر مرف ستر ہزار فرمنٹ توں کا پر بچھانا آیا ہے۔ ایک طلبط وللے کے لیے ، دومہے مومن کی زیادت والے کے لیے۔ نعنی اس کی صحبت محبت دین میں سے بڑی چیز ہے۔ دراصل علم تھی بغیر صحبت بہیں آتا۔ جوعلوم صحبت سے آتے ہیں وہ دیگرطریقے سے نہیں آتے۔ فرسے تکلفے سے بی زنگ دل کا دور ہوتا ہے، مالوفات سے دل فالی ہوتا ہے۔ بھراس طرکقیہ سے اللہ تعالے کورحم آتا ہے۔ توان کاموں کے کرتے ہوئے گھر سے تکلناالٹرکی رحمت کا باعث ہوگا۔ تواصل چیزالٹر کے کارن دین کے بلے تکانا ہے۔ اینے سے چیولوں کی خوسٹ امد اور بڑوں کی تعظیم ۔ اس طریقے سے ان کی جواجی اليمي څويرال پروس کې ده آجادس کې \_ ملیغ سے مرادابنی اصلاح دوسرے کی برایت کا ارادہ نہ کرے ۔ عظمت على ميں تقویٰ ۔ بات يی۔ عمل ميں کمی سرائسے رسمجھے اور موجودہ يتنكراداكرك اينے كوقابل مجمنااندر كاچور ہے۔ مجست کا مقتفاجرانی درستان ہے۔ **د عوی نہیں ب**یوں پرمہرخاموشی دیوں میں یا دکرتے رہیں۔ نبث وسعت والى كروبه ر آن شریف ، یه آواز خدا کی ہے میں اس کو من رکا موں۔

لفس ہے کہا کر د کہاہے اب تک توم انہیں۔ محرّت بڑی چیزہے۔ جذرمات نفسانيه كوكم كرسے ادر جذبات محديد كوزياده كرے۔ تمہارانعِل ہے سمھانا کہناہمیں آتا۔ بغیرخفا ہوئے سمھائے اورزور دیئے كام كسي على سكتام ، البية السين حفكى في مورد معليم اس وقت صبح مانى جَائِكَ ، جبكر جذبه صبح بوگا۔ ا کا ٹاکیفین کرنااس بات کاکرکس کی جمی مہونی ہے اورکس کے دربیہ آئی احتساباً فحركنا، غوركرناكراس امركا جركس قدرم حس درجه کاعل بوگاسی درجه کاالله تعالے علم عطافر مائیں گے۔ عظمت خلادندی جان ہے سیسے کاموں کی اور پہ مراقب تر فکرسے مسِلمانوں ہے ساتھ تواضع کرنے کی مثق . ۔ قران شریف پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو قرآن شریف کے ماتحت کرنا فرض ہے ۔ کو فی خوبی ایسی نه ری جوباتی موالیی نعمت قرآن یاک ہے۔ کھورٹے سے بھی فلاف کے اندر خیرنہیں۔ جبكمالتُدتعاكِ إِيك كِيِّ كُوبِانِي بِلاَرْجَانِ بِجلنْ سِيما تِينِ فُوسَ مِوسِتْ ہیں تو بھلاحضور صلی التہ علیہ کم میں کوزندہ کرنے سے کس قدر خوش ہوں گے۔ حضور کی ایک سنت کوج زندہ کرے گویا اس نے حضور صلے النّہ علیہ وسیے لم ہے طريقے كوزندہ كيا۔ درو بیداکرو، بے دردکاکام بوجھ ہوکا یاکرتا ہے۔ دعام: اے التّٰداس سنت کے جاری ہونے تے لیے ہمارے وصلوں کو

في بلند فرما ، اله الله توايني رحمت فرما -مِيلِل كام النَّداور محدصلى النَّدعليه وسلم كے نام كوبلند كرنا۔ جب تك عيث نيظرا وب تجهين كهاين مين المجي نقص مع-اس كمثق كرس اوربه بات بروقت كاستحفارس كاصل بولات -کام کے اندرکوشش کرنے کو کام کا پردا کرنے کا دعدہ فرمایا ہے۔ دین کے اندرکوسٹس جس قدر ہوگی اسی قدر دین نصیب ہوگا۔اس وس کے لیے کوشنٹش کرنادین کے اندرکوششش سمجھنا اس بات کی علامت ہے کہاس نے إ بقدراس كے دہن كو سمھا۔ حق تعليا فرماتے ہيں كرا گرا فرت عے فرق لوتو باقى كايى دمدار بول. چونکرسے بندچرے ہندایہ رگ دریش ساجادے ، مبی التٰدی شان ہے ، التّٰد کا دھیان قلب میں بھاوے۔ اور حبّنی شان محد ملی التّٰہ علیہ وسلم ی مے دبیا ہی دھیان فلب میں محرصلی الندعلیہ دسلم کا بھا دے۔ بهراس کے بعد حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے جو کرون کرمایا اور کیا اس کے واق جان ودل سے اس کام کو کرے۔ یہ دین ہے، دستورالعل ہے، اس سے خدا رامنی ہوتے ہیں۔ باتی اسکے خلاف مردورہے۔ التنرتعالیٰ کی رحمت میں طرح سے ہے ایک خاص کے ساتھ، ایک عاکم کے ساتھ،ایک کفار ومسلمان کے ساتھ۔ اسف دلين الان كي العاص وركسرون كى بدايت كي العود اللمنم طبیہ دھیان کے قابل خدا کے سواکوئی نہیں۔ عبادت کیاہے مبت کے سأته جهك كانا- امرك متعلق يي كال ب-رمين وأسان دل كے مقلط سي جيوٹے ہيں۔ الله تعالے نہ توزين بي ساویں نہ آسمان میں ، اگر ساوی تو مومن کے قلب میں ساویں۔ ' فکٹ بارشاہ ہے، بارشاہ بادسٹاہ سے ملاقات کرسختاہے۔ 

گھوڑوں کویالو، ان کی بیشانیوں پرخیرہے۔ روز گاروں میں اس سے برکت ہوتی ہے۔ اس کی سواری سے مردانگی بڑھتی ہے۔ روزی اس کے رکھنے سے دوہری تہری موجات ہے۔اس کو کھلانا بلاناتواب تھاجاتا ہے۔ حصنور صلی النّدعلیہ دسکم کے زخموں کا علاج تبلیغ ہے۔ اٹھوا درالتّہ کے مِل الكوالي بل المهنا شرك بـ دعام: اللي اين كام اور كلام سے جانے دلوں كو مانوس كر۔ رعار : افرت کے کاموں میں جرمصائب میں آویں اے التران پر رمیں عین عطا**ت کرا۔** 🛪 عیر قوموں کے ساتھ وہ برتاؤ کر وجوا بنوں کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام میں داخل م وآب اس کو بھی تمبر میں داخل کرو۔ ا بیٹے نفس کے ساتھ بربرتا وا ہوکہ یہ خبیب مجھ کو کچھ مذکرنے دے گا۔ اور اطبنان موقائے کہ برمرامرگندھ ہے۔ البینے ساتھ برتاؤیہ ہوکہ میں توسرا سرتھا ہوں لیکن دوسرے لوگ اس لیغ کی بدولت مجھے اچھاکہ*ر رہے ہیں ، یہ سجھ کر کہ* التٰر تعالے شایدان ہو گو*ں کے کتر*ت سے کہنے سے رونہ فرمادیں گے اور سیھے بخش دیں گے۔ فحرك كوشش كام كرنے كى كوششوں سے ستر حصة زيادہ ہو۔ ارا دہ کردکوشش کرد-اللہ تعالے اس کاراستہ کھول دیں گے۔ دعار: اے النّداس مبارک سنت کی بنیاد کومضبوط کرہے ،اے اللّٰہ تو کارے منعف کودیج کر مادے اور کرم کر۔ یات کو مختفر کہو، تھ ہرتم ہر کربار یار کہو۔ اکرام کو مقدم رکھو۔ میر کام کا کرنے والا فعامے ، اس کا دھیان ہر کام میں رکھو۔ ہربہ دیا کرواس سے مجتت بیدا ہوتی ہے۔ حسدانی طاقت کی مقدار برهای جادے یہے کام کے کمل مونے کی

تركيب،اسكاملكريدا بوجلت ـ برانی کومت کے بردے میں رکھاگیا ہے۔ حضرت علی رضی النہ تعلاعنہ کا ارشاد گرای : اگرالیم کی تفییر کھوں تو اِنج مواونوں راس کے دفر لافے عائیں۔ جہادی سبیل اللہ کی برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ ا بيمان كے معنی حق تعالے کی معرفت ۔ خدا شناسی ۔ مباسم كوياني يلانا ايبام جيهاس كوزنده كرنا المنف تفس توبیجا ناکیا ہے، یہ سوچناکہ میں سراسر سکا ہی سکا ہوں۔ **نهماً بيول بي اورشبول بي التُدتعاليِّ كا ذكر دهيان سے كرنے سے** عمت کے ختنے جاری ہوماوس کے۔ مصائب برداشت كرنے اور بریٹ کے كاشے سے دین ماصل ہوتاہے انسان ی فطری چیزمشقت ہے ، نود کروا در پھر پھیلانے کے لیے مہینے مِن <del>تی</del>ن دن سفر کرو\_ نماز پڑھ کردعار کرد، تبلیغ میں کانے سے پہلے ناز کو لرزتے ہوئے تھیام تقام کر را ھو۔ السری عظمت سے دل کو بھر سے کی خوب کوسٹس کرو۔ متوم كلمرمال الاالاالتريع ر خود نازیرے ،گھرداول کو مخرکے ناز کا اس کام کے کرنے سے دوزی كاخودالترتعليظنية دمربيليے۔ جب تک که ذکرے دل کو جین نہیں ہوتا ہم سے دو سروں کو ہرگز جین نہیں ہوسکتا۔ اس کاطریقہ میں ہے کہ تنہا نیوں میں تھیلی نشیوں میں میٹھ کرا<sup>ل</sup> کاذکر کرو- اس سے عیبین ہوگا۔ پھرتمہا<u>ں ہے</u> کااٹر دوسشروں کے دل کوعیبیٰ دلگا، ادراس كاارموكاءكى كى تحقيرندكرد. 🖈 ایک دوسرے کوبراکہنائس کفرکو پہنچا دیتا ہے۔

ول سے کو صف کے بعد جرات ملے وہ مضبوط ہے۔ برخلاف البابك ديجة بوئ اگرفداك بهروس يركروك وكايا مو کے۔ اساب کو برتنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ اساب بر منظر رکھنا تو کل کنجلانی ا وک ذکر کے اوقات میں دل جمعی اور پوری ہمتے اور شوق و ذوق کے ساتھ ذکر میں مشغول رہیں۔ دوسرتے بلیغ کے وقت استقلال وعالی وہلگی اور نہا ہے محت کے ساتھاس متن میں متغول رہیں کرمسلمان کی عزتت اوراکرام اوران پرشفقت ادرترخم كے ساتھ اپنے مقصد كے زمين شين كرنے اور ان كى طرف سے خلاب طبع اموری برداشت کی مشق کنے میں اور ملکہ بدا کرنے میں تمام امور کو ملح ظ ر کھتے ہوئے منتغول رہی گوبالشکر کے سیابی ہیں۔ ا دران دونون کاموں کے علادہ وقتوں کوجس قدر آدی اسفے ہیں ان کواور ۔ تبلیغ کی جگہسے جتنے ادمیوں کولے سکیس ان دونوں جگہوں کے مجوعہ کوایک مردسه كاطالب علم سجھتے ہوئے ہمتت كے سكا سے مہولت سے مشغول تھير جوتھے ان امور کے لیے قدارے فردرت راحت ۔ اِن جار کے سوائے یا نجویں میں متعول نرموں ۔ مبین روز پہلے اہمام کرد دعار کا ، یہ بہت بڑا کام ہے مجھ کو تون بتی ہے۔ اورختم كيين شريف كريت ريوي <u> جلنے سے پہلے دصو کرے دور کعت نفل پڑھ کر دعاکر وا درجاعت کے رکا تھ</u> چل دوا درالتركانام بيقي عياد -بستی میں دافل مونے سے پہلے پیر دعایر صور دراخل ہونے کے بعد دورکعت نفل برهوا ور دعام کرو۔ دین کی جونی کی طرف جلنے کاراسترا ختیار کرد۔ عمل کے بیے صنور کا بیدا مونانمونہ ہے اور صحابہ کاطریتی زندگی دت اون قرآن باک برعل کرنا۔

السُّركى عظمت كا دهبيان كرتے بوئے على كرناہے ۔ توجرالى السُّركى توت وراهانام ـ اسى توجرى تمام شافيس دين بي ـ الم صنعف كى وجرس اكرنه بوتوالترتعالاضعف كوتبول فرملن والياب. المله الرامن والول كوكرن والول سازياده ويتياب اشلام خدائی طاقت کانام ہے۔ السُّرِي عظمت اورجَلال كے سُامنے دل اورجان اور بدن كو چھكنے كى عادث پڑچاہے ، مروقست اس کی عظمت کا دھیان رہے ، بذریعہان کے نام سے کام سے حصکے کے معنی ہیں شغول برنے کے بذریعہ ذکر، بزریعہ نماز، بذریعہ مسلمان مے کام بھیلانے کوعینک سے زیادہ نازک مجھو۔ خدائی طاقت کھا تاہے اس لام۔ اس لام یری اناہے کہ اپنے جی چاہنے کو ہمیا میدہ کرناہے۔جی کو الٹر کے کم سے انوس کرنا فواہ وہ چاہے یانہ چاہے۔ سارا دین کلمزطیسہ سے خاصل ہوس تاہے۔ مر و النفراك و الاخداك و اسط يرها وس - يره صف والول كاكام يرب كم مر را مانے والے رابی جان تران کرے۔ اس کام کاغلغلہ سالے ملک میں ہوگا ،عرب میں ہوگا ،عجم میں ہوگا،ساری رنيا مِن مِوگا ـ آخرشب بس التركا دربارم وتاسم ،اس وقت مانكاكرو -جس سے نوگوں کے داوں میں گھنٹرک موالیا طریق اختیار کرو۔ التبرادرالتركر بمول صلے الترعليه وسلم كى باتيں بلاكھوم بي، كونى نقص تہیں سراسر تفع والی ہیں ان پر لیقین لانا ایمان ہے۔

variation of the property of t اوّل خود عل کرہے، جب عل کاخوب شوق اور غلبہ مرکز کا تب ہی تو دو تر کواس عل کی ترغیب دیے گا۔ مغیرذ کرکے عبادات دستوار ہیں اور بے لذت ہیں۔ اس واسط سے اول ذكر كى مقدار زياده كرنى جائية -كيونكر جي مجوب كاذكر كياجا وس كاتبى اس كوماناها و ب كا- اس واسط الله تعالى كاذ كرمع فتح كم تت سے كرنا جائے ـ جب عیادات توق اور زوق کے ساتھ ادا ہول کی ، بھران کی برکت سے عادات درست بروجا ديس كى ـ ايساسخص ولى بروجا تاميداس كامركام موافق الند ادرالٹرکے رسول کے ہوگا۔ نماز کے ہردمن میں مین دفعرال سے ڈربیا کرو۔ وحرعام توبيب كرسوم كلمه وصيح اورمعنى كيساته دهب انسطالتدكي عظمت کود بھتے ہوئے صبح وشام موسومرتبہ بڑھ بیا کرو۔ دوسرے <u>ذکرخا</u>ص ، تہجدی نازے بعد تنہائی میں نہایت طانیت کے ساتھ اللّٰدی عظمت کا دھیات کرتے ہوئے کرلیا کرو۔ فرآن کوتنهان میں نہایت اہمام سے اور و قار کے ساتھ بڑھا کرد۔ ملا روجَزِي ، مسلمانوں سے دوجیزی جھوط گئیں - ایک دین کے لیے گھر سے کناودسے دھیان ۔ اول بات طاہر کے انتظام کے لیے تھی اور دوسری بات اطن کے کمل کرنے کے لیے تھی ۔ تماز کو نفام تھام کرڈرتے بہتے کہ اس عظیم الشان کی سرکارم کھڑا ہوا موں ، دھیان کے ساتھ معنی کا دھیان کرتے ہوستے ، اگر موسیے پڑھاکرو۔ منرلعیث کاہرمسکارحمت سے بھرا ہواہمے، بعبی حضورصلے الٹرعلیرد ﴾ کی ہربات رحمت سے بھری ہونی ہے۔ منام جروں ادر رکتوں کی جرا خشیت ہے۔ یہ خلا صرمے ہماری سیلن ﴾ کا اور بیر خشیت حضورصلی النّه علیه وسلم کی تباع کے سکا تھے۔حضورصلی التّه علیہ وسلم

SCOCKERENCE TO BE SERVED CONTROL OF THE SERV کے لائے ہوئے دین پر کا مل تقین کر دکیونکر پر دین تام پہلے دینوں کی روہ ہے یعی کرنے میں کم اور تقع میں بے تمارہے۔ تمار کواس کی حرکت کرنے کے وقت سے لے کواخر تک اللہ تعلیا کی عظمت کا دھیان کرتے ہوئے کہ اس سے دل لیتا ہوا ہونے ،اس طرح اداکرد-وصرو کے وقت گنا ہوں کے صاف ہونے کا دھیان کرو۔ پیرمجد کا دب كرتے ہوئے اللہ تعالیٰ كا دل میں رعث لیتے ہوئے اللہ تعالے كاڈر ركھنے پویےا داکرو۔ كلمطبيه يرهين المينان قلب مين اورسكه بدا بوگا- اس كے يُرهنے دقت جین کی نیت سے پڑھا کرو۔ فالون غدا دندی کانام دین ہے۔ حصنورصلی التُرعلیہ وسلم کا زیادہ وقت تنہائی میں گذر تا تھا۔ اس واسطے التدتعليك كاذكرمع فكريحة تنها نيول بي زياره گذارا كرو اور كيرالتُدكا نام للكار كر ولوں میں باندکرنے کی جمد کیا کرو۔ آرهمين ده كياچيز تطيف م ج كئ كئ كوس كي چيز كو دراى ديس ديھ بیتی ہے وہ نہمایت تطبیف ہے جوننظر نہیں آتی ۔ اسی طرح دل میں ایک چیز لطیف ہے جوعن وکرسی کو دیکھ لیتی ہے۔ 🖈 خدا تعالے کی وات کی لطافت کاکیا شاریے ۔ لطبیف چز لطیف سے ملتی ہے ۔ اس واسطے آپ کور دائل سے پاک وصّاف کرنا چاہئے بینی دل کو صدر بغض ، کینہ ، کبر، عجب دعزہ سے پاک کرنا چاہئے۔ ا نسان نے جوامانت اینے ذمہ ٹی تھی وہ کباتھی ؟ وہ تھم کا ماننا تھی تمام مخلوق نے انکار کر دیا لیکن اس نے اقرار کربیا ، کوئی بات تو تھی جو اس نے استرار ا کرایا۔حضرتِ انسان میں ایک خاص تعلَّن النّد کے سَاتھ ہے جو کسی اور محنساوی ﴾ میں تہیں - انسان خود بڑی چیز ہے۔ اس میں الشر تعلیانے بڑے بڑے بڑے 

vivitionistication of the propression of the propre عجائیات رکھے ہیں۔صفات اس میں سے مخلوق کی ہیں۔ کتے کی اس میں، ذشتے کی اس میں ، خاص اِلتُدنعالیٰ کی اس میں ،جس صفت کی طرف یہ ترتی کرے گا اسين بيدا بوكى -وعوت سے استعداد بریا ہوتی ہے اس کے بعد مسسران ، اس کے المع الرعام ، تزكيه ، تجرنيت - دعام بي سب كه مع مرعل كرت بوت دعائے ساتھ اعمال الیے میں جیسے قاشی ا دیر لگادیتے ہیں۔ عِقْل كاست اعلى درجر تدبير ادرية تحريك عقل وشعور مع -اول تمبراللہ کے دین کوفروغ دینے سے بیے جان دینے کے شوق کوزندہ کرنامچھردعوت دینا، اوروں کو دعوت کے لیے سکا نیاا ور نیکھے ہو ڈن کے بال بجِل کی فدمت کرنا ،اس طرح بھلے ہو دن کے بقدر ملتا ہے۔ سجیوں میں نقض کالنے کوا ینے اور رلازم کرکے ندامت سے ساتھ دعام کرناالٹدکی عین رضاہے۔ فہ کری نمازا دراس دقت کا قرآن فدا کو مجبوب ہے۔ و حر سے نماز میں نور آ و ہے گاا ور سکارا دین نماز سے درست ہوگا۔ وخريقلى داست كؤدن كو ذكرفرض نا وا قعت توگوب كو كلمه لا إله الاالله محديروالله غفلت میں اعال کا دا ہونا اور منسرتِ مرات پہرکز نا، یہراس عل کی تحقیر ہے ، اور کی النر کے متحب کی جیسے امری ، کرنے سے کا فر ہو کا آ اہمے۔ وحرناز کاجزدہے۔ چرسے محفوظ رہنے کے لیے یہ حصارہے۔ مماز کے بعدسسیات فاطمہ رام هناتهام کاموں کو آسان کرتاہے۔ قرآن کے لیے تج برطروری مے تاکران کی زبان کے موافق ہو جنسے صور کیا گ

انتراق ہے ایک ج و عمرہ کا تواہ، جاشت سے رزق کے دردانے تھلتے ہیں۔ تہجیر سے دلی ہو کرم ہے گا ، نوافل مغریجے بارہ سالہ عبارت کا تواب۔ ال سے لیے این برطوں کی مائمتی میر ) علنا ہے۔ یہ سے اعلی ہے۔ ان کی سیست، ان کی فدرست ، ان کی مجت سے سب کچھ شاہے۔ نفس کا فرمے اس واسطے <u>روسروں کا دامن بچراتے ہوئے ج</u>لناہے۔ م مسلال کا مرب اور روج امر رتی ہے۔ اللہ کے امروں کو اینے رول سے بدربع صحبت سیمناا در درسرے حجودوں سی سکھانا ضروری ہے۔ فرانس و دا حبات کوسیکهنا۔ اور اور بخیر اور اور فرنسوں بیں بھی اہم فرض بعصرهٔ دوسرا، تيسرا، چوتھا بعدہ باقی تام دین سکھنا۔ سنت ، نفل مستخب مرعل میں فلوس اوبختوع وخصوع كالسيهنا والتركوحاضروناظ رتكفنى كمثن كرنابه يدديعه اعال اس کی ذات وصفات کو بہجا ننا ۔ مدرلعدا مهات العقائد في عفائد كومضبوط كرنا - بهرعبا دات ، معاملات، معانترت، اخلانی کو درست کرنا ۔ مرمن کی محبت سے الند کی محبت برستی ہے۔ سکت دلوا ) کی فدمت عرش عظیم کی کھے ارکیاں ہیں۔ منو**من ک**ی محبت ب*در بعرضرت گذاری منحفر* حالف ،اورانلاق سلاً و<sup>زن</sup> سے کرنا ، بیر فران سے محبت ہوگی ، بیبرالٹرے مجبت ہوتی ہے۔ وس کی بچوانتہا نہیں ہے۔ برعل میں موت یک کچونہ کھی ہی رہائی آئے برصنے کی کوشنس میں سگارہے اور رو تا دھو تارہے اور بڑوں سے رابط رقع ادرالٹرسے ڈرتا<u>ں ہے</u>۔ مرامت بري جرع ، بعض د نعه رامت عل سے بردد کاتی مے ہفت عبديث كوبرهكا أاور ما بنكنے كولازم كرنازعم كو كھٹا الہے ـ 

حلال رزق؟ مالِ عَنيمت ادر ہرایا ہیں۔ صبرتے نکوکی قدر ہوتی ہے اورائستی شکر کا ملکہ ہوجا تلہے۔ توکل بڑھکا ناہے ، رضا وتبلم کو اختیار کرنا ہے ، حب دنیا کو گھٹا ناہے، حبِ مولیٰ کوبڑھانا ہے۔ حننی مئی پیسی زندگی ہوگی اتنی ہی سہولت رہے گی۔ التاری یا دیے بعد تندرتی دوسری تعمت ہے۔ اس وَاسطے تندرشی کو بحال رکھنا بہت سردری ہے۔ برمی<u> ج</u>ر کرنا فرض ہے، عِلاج مُنت ہے۔ بیوی بچر*ل کے حقوق ، دالدین کے حقوق ، بڑوسی کے حقوق* اور تمام سلانوں کے حقوق ،انسانوں کے حقوق بریز مدے در ندسے اور الٹر کی سکاری مخلوق کے حقوق، جادات و نبا دات تک کے حقوق ہیں ۔ تر تبیب وار ضرر کی ہم حقوق التر، حفوق العياد دولون التركيم بي -السرايني حفوق كى كى كوتومعاف فرادى كيكين حقوق العبادكومعان بهیں کریں گے، اس واسطے حقوق العباد کے اندر بہت احتیاط ادر ہوستیاری سے چلنا ہے۔ چلنا توسب ہی پرضر دری ہے۔ عظمت خداوندی کے رحیان کے ماتحت آمرخدا وندی کی قدر داعال بح دریعے کرنے کی مشق یہ النّدی عین رضامے۔ **ا عمال بھی الٹد کی ایک مخلوق ہیں ،اصل جیزالٹر کے ادامرکی قدر ہے ،** جبباکہ جار رکعت والی نماز میں یکے قعرہ میں اگر کوئی شخص در دوشریف پڑھ جا وے توسجدہ مہولازم آتا ہے، حالانکہ درود مشربف کتنی محبوب عبادت ہے السُّرى جلانام برخلان خوام ننان كے ۔ ر لكإلب معنى نفس كے محماور إلاّ النّه كے معنى اللّه كے حكم وير موسّے لَا إِلَاكُ الْاللَّهُ كُمِ مِعَىٰ - ابِ النَّهُ عَلَى مَمُولِ كُوكُلِم كَ دُوسِ حِرْ الْمُحْسَدِ }

كسُولُ الله سے الماش كرنا جاہے ۔ آج توان کوجوالٹر نے اوا مرہی نے کرائے ہیں اور آب نے ان یوسسل كردكها با،كوياً حضور صلے الله عليه وسلم على مت راك بي - حديث متربيف قرآن كى تفصیل ہے اور صحاب کی زندگی اس کا خلاصہ ہے۔ اب اہم امروں میں بہاا مرکلمہ ہے۔ تمام انبیب ارعلیالسلام نے اس کلمہ توحید کی دعوت دی تو گویا په دعوت تمام انبیا معلیهم انسلام کے کامون بین شریک ہوناہے۔ اور بھیراس میں یک بات کا اوراصا فہ ہے کہ دوسروں کو دعوت دینے کے یے کھراکزنا، یہ ہے امت محدید کا متیازی کام پر کام دنیا میں بالکل نابید برگیا ﴾ ہے اس کوزندہ کرناہے۔ الترتعالے نے اپنی محبّت کی آز ماکش اینے امریے ذربعہ سے برخلافینس کے حکموں کے آزمانی ہے ۔ توالنگر کے امروں کو ٹلاش کرد ، اس کے بغیرز ندگی نہیں دین امرد سکی تلاش کا نام طلب علم مے ، گویاطلب علم فرص مے ۔ اس طرق کے ساتھ گھروں سے طلب علم کے لیے بے طلبول میں تکلوا وران کو طلب کی دعوت دو اورطلب والول کوعلم کی دعوت دو-ا <u>درعلم ملے گا بزرگوں کی صحب</u>ت سے دہ هیرا علم كومعر على كے ليے بنتھے ہيں ، وہ خزانہ ہيں علم وعمل كا . جهاعل توتبلغ ہے۔ اس سے بیجے ہوئے وقتوں میں علم وذکر میں مشغول رہز۔کام کرنے کے بعدائی پرنظردکھوائمی سے مانگونہ ملنے برروڈ ۔ مهم ملمانول مین اول توکسل سے اور پھر اٹھنے کے بعد خودرانی ہے۔ اپنے برُّ دں کے فرمودہ کے مطابق ملناجا مئے۔خودرائی سے <u>علنے میں محنت زی</u>ادہ منافع فوراً ، الحستى مي يطف مين محنت كم منا فع بے شار۔ عمل ہیں مرادمت، دھیرے دھیرے چلنا۔ ہروقت کا ذکر فرض ہے، غفلت سي وقت جائز بهس - ذكرول مين مهاذكر جرم وه اعلائے كلمة الله كى دعوت ناواقف مخلوق میں برنااوران کودوسروں میں دعوت وینے سے لیے تکا لنا 

ہے۔اس کے بعد خازی دعوت دیناہے۔ یہ مہاعمل تمام عملوں کے لیے سایہ ہے۔ اس بغير على سرسزا در يرورش نهيس بوسكنة". ج خطیمبر: اس کام کے سیکھنے کے لیے اوّل تفریغ وقت ، کلم معنیٰ دمفہوم کے خلق کے اندر دعوت دیتے ہوئے نماز کی دعوت دیا۔ اس قیم کی دعوت سے نماز كلمه سے نور ہے گی - نماز كى درستى سے مال كا خرج كرنا ،كير علوم كا خرج كرنا، كيم اخلاق كا خريج كرنا علم بعه ذكر ندريعة تواصع واكرام مسلم فضيح نبيت والتكف فحر ما في بي ان چھتے علاوہ اورکسی کام میں مالانکر سک کام ہوں مشغول نہ ہونا۔ مروہ کے طالب علم آئے تھے ان سے لطی ہوتی قطب بنار بغیر متورہ چلے گئے ﴿ اس پرحضرت نے تقریر فرمائی۔ انہوں نے اپن علطی کو بہت سی حجتوں سے بعد تنکیم كيا - بعدة حضرت في ندامت كالذكره منسر مايا - اقرار فضور جس كانام ندامت ب الترتعالى كي يركان على سے بره جاتى ہے بھر تركيد كاذكر فرمايا كرنفس كى علطوں و كيفتے ﴿ رَبُوا دراً مُعَ مِي لِيهِ اس كَى درسَى كَا فَكُرُ كُرِيَّ رَبُوْدٍ معرعل الندكي رضااس كى ذات ،صفات عظمت ومجتت كادهبان كرتے بموسئے جان و مال کو قربان کرنا بہ تواعلے درجہ ہے اورا سکے خوف وطبع وعدہ وعید سے کرنا بی عل کا دوسرا درجرہے ۔ مجهر فرما یا کم اگرتم النّد ہے دین کوزندہ کرنے کی مکر میں اپنی جان کی قیمت نكال دو توال تعالے تمهاري يرورش فرائيں كے ۔ غین بروزي بہنياوي كے ، بلاؤں کو دور فرمائیں گئے۔ صبر سے مشکل دور مونے کا دروازہ کھلتا ہے۔ ا۔ ارارہ ، ۲ جبل جد، ۳ ۔ اس کے پرے فدا۔ اصلی زندگی عسری ہی۔ بیٹھنامشورہ کے بعد ہے۔ جب زیج بچکا معاملہ ہوھے اس دقت جواصطرار ہوگا اس وقت د عار حو کام میں لاؤیہ

النبرتعالے مومنین کی محبت سے بہت کھ دیتے ہیں۔ السرسے وصل كرے الله كى ارطبيں اپنى بڑائى نە ۋھوندلے۔ حصنور سلی الٹرعلیہ وسلم مظهرعبدیت ہیں۔ بہیں عبد بنین ان ہی<u>۔ سے</u> زبارت تبور کے وقت علاوہ موت کے دھیان کے شقادت لا تاہے۔ دبان جا کرلہو ولعب میں مشغول ہونا ، ایساجا نالعنت کا سبب ہے ۔ اعتقاد کہتے ہیں بندھن کو۔ الحکمی جبر کاکھانا حص ہے۔ جو جھونی جبر ہواس کا کھانا برکت ہے اور ا مینے مظلوم ہونے کی انتہا کو پہنچیا ، اپنے حقوق کا خرچ کرنا ، جس سے رصافریدی کاتی ہے۔ دعوت فق دینے کی طع میں کفار کے ساتھ ما دی فدرت کرنا۔ کفار کی خدمت مادی اس خیال سے کر دکہ اس کے ذریعے سے دعوتِ حق کے بیش کرنے میں مہولت ہو۔ دوسرون کی داحت رس نی کادر دانی داحت کے در دیر مقدم رکھو۔ **ڪاك كاخيال ڪال ۽ جان كي تجھ قيمت نه جو۔ انسان كي پيدائش كا مرارامردن** کی پرورش ہے۔ بھراللہ تعالیٰ اس کی ہر صرورتِ ونیوی واخر وی کا ذمہ دار ہوجا آیا ہ مے مالندتعالے نے توامروں کوانسان ہی کی راحت رسکانی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ من کرے اگرافلان ذمیم کا ہوگالو زمیم تھیلیں کے اور تذکرہ افلاقِ محمودہ کا ہوگاتوصفات محمورہ بھیلس گی ۔ حق کی طبع میں کفار تک کی بھی مادی فیرمت کرو، کیونکر دنیااس کی جنت ہے ۔اس کے ذریعے سے تم سے اس کو محتت ہوگی ۔ اختلاط حق کی طبع میں ۔ دعوت اس طرح دو کرسننے والے کے جذر قلب (دل کی تہد تک میں

ستری ذکر کہ بندہ ہوا دراس کا خدا ہو۔ نیکن مجع میں سری ذکر ہو دیے تواس سے پررجہا بہترہے۔ دعوت ذکر کرتے ہموئے ۔ خدم منت خلق مادی اس غرض سے تاکہ روحت بی خدمت کر نیسکاطر مقبہ روئے نیازسب کاالٹرکی طرف ہوتا ہے ،خواہ کافر ہوخواہ مسلم بہت کم بشرایے ہی جوفداکو نہیں مانتے۔البتراس کے بعد جو حکم رسولوں کے دریعے سے التّٰدتعلظ کے مکا درفرمائے ہوئے ان کے موافق جلٹ اُور ورحمت کی طرونہ أرماحفيقى ـ دراصل الترالتركي لذت مين خود بخود كهاني يين ادريسن کی لذّت مرحم ہوجائے جو مل گیا کھا لیا ، نہ ملا کھے پر واہ نہیں۔ یہ ہے دراصل زبر قیقی ت ميرمسكلها بين موقعه يردمتل كلمة التربع ، خوا ه سون كا بموخواه كهكان مرمبلغ تنکیغ کے زمانے ہیں دس بندرہ منٹ بخرید کے سیھنے ریخرہ کرے۔ البینے مقام پر کرتے رمہنا جو کچھ ہے وہ زمانہ تبلیغ میں اپنے اعال کو مضبوط ر نے کے لیے ہے ، اسی طرح کئی دفعہ پھرنے سے بعد مکانل کو پیھنے کا درجہ درست ﴾ بهوگا- درنداس سے بیشیز جومت کل ایجائیں گےان پرعمل نه بهوگا ، وہ باعثِ تعنت دروزخ کے بہوں گئے۔اللہ فر ما دیں گئے جب تم تومعلوم تفاکیوں بہیں کیا۔ صفات محوده كي جيات ذكر ، زير ، تقوي ، توكل، صفات زميم كي ر رہے۔ ااہل کوذکر بتلاناگناہ ہے کبونکہ وہ دنیوی اعزامن کی دجہ سے اس کی

اس طریقیہ سے اہلیت آجاتی ہے۔ للعني مين شغول بهونا تور تح بجها ديتا ہے، پھرگناه کرنا آسان ہوجا ٽاہے۔ اسباب عثم ہونے کے بعد پاس نرانے پائے۔ اللہ سے مایوس نہیں بهوناهامية ـ بس اس وقت التدتعالي سع مانكو - اصطراري ما لست كي ایک زندگی دہ ہے جس کا کارکن الٹر ہوجا تاہے ، یہ نور کی طرف لاوگی۔ ملیغ کے کام کو کرتے ہوئے تمہاری دنیا بھی دین ہوتی اوے کی برخلا س کے اگراستوند کیا تو تہا اورین بھی دنیا ہو کررہا دہوتا جلاجا وے گا۔ دِیماکااشتفال اس قدر قوی مے کراشتفال حق پرغالب اجا تاہے۔ على سبيل الدعاية كے دربعہ دين بھيل سكتا ہے ۔على سبيل السيباسة کے ہم ایل تہیں۔ چهل اورمصیت الله کی اذیت کی چیزی بی اس بید این اذیت کے مقلطے میں اللہ کی اذریت کا دور کرناسب پر فرض ہے۔ الشركے امركی بنا پر جانا ہے ایمان کی خوبی ہے۔ اسباب اسباب کے درجہ میں ہیں جو مخلوق ہیں ، مخلوق سے چی نہیں لگایا کرتے ۔ وحركوك كرجافيك توبرفاس وفاجرس تفع المثاؤك اورا كراغراض ے کرماؤ کے توکفرے کرا دیتے۔ دك كاكام الجه جانام يجرد ماغ تشكيل كركا ورجوارة تنجيل كريني ول کاکام حث ہے۔ امرے لگے میں جیال اعلاس کی صفات کے دربعہ سے کرنے میں ہے۔ دوم درجرالتركے وعدہ پر وعيد برج نفس كا مسائدہ ہے اس ہے . فو کرنفلی کی پہنو بی ہے۔ النّٰد کہت اہے کہ میں اس بندہ کا کان ہوجے آیا ﴿

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE بور، ہاتھ ہوجا تا ہوں۔ اورجب فرض ذکر کیاجا دے گاتوالٹد کی دین کا کھے تھے کا نا یں ہے۔ ← فرق مراتب نہ کنی زند بین شوی ۔ <u>لازم سے متعدی کی قیمت زیارہ ہے۔ پھر متعدی میں فرق اعظے و</u> ادنیٰ کا کرنا اعمال کومانے کے بعد زرتیب صروری ہے۔ اگر قابو میں آجادیں تو بہت ہی خوب ہے، در ہذومن کو نا قص کرتے ہوئے نوا فل ہیں مشغول ہونا صفات میں نگنا۔ صفات میں بھی اونجا درجہ امہات صفات میں لگنا ، کھرزا<del>ت میں نگنا۔</del> حق تعالے سے سگاؤ کارواج مٹ گیا۔علم کاڈھنگ غلطہ تقوے كافرهنگ علط يرطلب علم نهيس علم كى لذّت سے نا واقف موجي من واصل التركيامرول كى قدر دائى ہے -خود غرضی میں کوئی گئی کی نہیں مانتا ۔ جب خدا کی کوئی نہیں مانتا تو پھ في مجلاان ان كى كون ما تاسے۔ اس کے الوارات سے انس نہیں ہے۔ مثاغل سے دور رہمتے ہوئے اعال کا کرنانورلا ہاہے۔ کلمہ کی دعوت کے ذریعہ سے اپنے کلمہ کونورانی کرد۔ تھے رنماز میں نورا ہے كا ورميم از ديراعال من تورلا وي -فداكوفداكي وجهيصانناب اصل دینے کالا قرآن نے ۔ حدیث سے حصنور صلی الندعلیہ وسلم نے اس كوكھولاسمے -ہما اسے کلام سے جی نرسگاؤ۔جی توخداکے کلام سے رگاؤ۔ اس بربانگنے کی دجہسے اس کو معا ونت کے درجہ میں تمجہو۔

السّرتعلىكے امركوزندہ كرنے میں جان دے دو۔ ورنہ اعزاجن كی دجہ سے دوٹیوں کی خاطر مخلوق جان دے دہی ہے۔ جہلا کوعلمائے ملاؤ، جہلا -ان کی تعظیم کریں اورعلمار ان پریہا، کریں یا تحاتے ودکرنے کے علمار کولگادو۔علمار میں جہلا اپنی جہالت کے کالات ساو*یں ان گوان پرر*تم آوے گا۔ یہ ان کی خومٹ مدکریں گئے: ناکہ علوم سے آمشہ كريى، دراصل كام ين كاعلمام ي سے ـ جو شخص اپنے دین کے بڑوں کے بیجھے نہیں جلتا وہ کفار کے بڑوں کے یا دُل تلے اور سخریں دے دیا جا تاہے۔ حصور کے لاتے ہوئے اعال میں دھیان مقبول درنہ مردود ۔ ات اعال کے اندر فرق مراتب ہے ۔ اگر کوئی سخف حدمیت پڑھ کار ہا ہے اس نے فرض دعوت کو ہلکا تبحھا اس سے کم کیا ناتو یہی فرق مراتب ہے۔ یہ تھیر زندقه، بإن البنتراس كالجه وقت نكال كرفرض كي دعوت ديياً - بجرفرق مراتب قر**آن ہی**سے انسان پھلے پھولے گا۔ اس کی تجو ہد کا وقت تھوڑاست روزا نەزىكالو ـ دين سيدون ادرعلمائس كيليك كا-ان كى بهت زباده قدركرنى جامية اوران كواس طرف توجردلاني جامية ـ انسان جس قدر بھی گھرسے دور لکل کرجاوے گا ،اسی قدر دین مضبوط ہوگا۔ مثاغل كى ظلمت سے جتنا دور بركا اتنى بى ظلمت دور بوگى يې بيراعال كانور فلسمين سخكم موكابه ممل میں جوش کے ساتھ ہوٹ ہونا چاہئے۔ بروں کی مائحتی بخرخو درائی کا مادہ زیادہ ہوجا کے گا ، بھر دہریت بڑھے گی ۔ بڑوں کی مائنتی میں عبدریت بڑھیگی

علم کی بھی قدرے کہ اعلے کے واسطے جوچا ہت کی چیزیں ہیں ان کی مجتت ا کوکم کردینایه ای جب ادہے۔ ا مِل صفه سے اہلِ بریت عموماً ادر دیگر خصوصاً استفادہ کے لیے سے اضر <u> مو ترتمه</u> ا وامرخداد ندی میں نفنس کا ذہیل ہوجا نا ، جان کا بیے قبیت ہوجانا۔ مادی چزدں کورو مانی کے مانخت کرنا فرقِ مراتب ہے۔ \_فطلبوں كوطلب ولانا يہ توہيے تبليغ ا درطالبوں كورغبت ولانا پہنے كلم. آج بتاریخ ار فردری ملامالی وم برهاشرات کے بعدفر مایا-جبکہ اکیلے كونه ميس مسطع بوت تعديس بيم جابيها ، فرمايا ، منتى جى داستنهيس ملتا - بهردات وجوبلة قرول باغ بس مواتھا۔ جس میں طبقہ انگریزی دان کا تھا اور اس کے اثرات کے پھیلنے کا ندیشہ تھا۔ اس پرفر مایاکہ دہریت کیاہے کا موں کوالٹرکے اوامرگی امپروں کے خلاف اسباب کی امپر، رویبہ پیسرسے کام کا چلنااس برر ﴾ لگادیں گےجس سے وہ ایمان کی قوت تکل جادے گی۔ اگرالٹروالے اس پرغلبہ یاتے بردئے اوا مربیش نہ کریں گے تو دہریت کا غلبہ پر جانے کا اندلیتہ ہے۔ د ہریت کیا ہے۔ مال روپے بیبے پر بھر دسر کرنا۔ اس واسطے قوت<sup>یقی</sup>ن و کوالٹرنے جوایتے اوامر کے دریعہ تبلایا ہے اس کومضبوط کرنا، اسباب کوادامر کے ماتحت برتوندكم اسباب كويقين كادرجردے دو - بھرفرما ياكريقين اور ديم كافرن -یفین توبیہ ہے کہ بیہ ہوگاا در بھیر بھوگا۔ اور وہم کیا ہے۔ کہ شاید ہموجا وسے گا اور نہ ہونے پرڈگ جانا۔ اس واسط بزریعہ وامرساتھ یقین کے اعال میں بڑھتے عظیمانا درجراقل اعمال کوالٹر کی رکھنا کے لیے۔ اور طبع و خوف کے دربیجہ کرنا درجہ دوم ۔ اصل بقین یہ ہے کہ ایسا یقین ہو کہ اسباب کے خراب ہوتے بقین کو آ ﴾ ترقی دینا۔ اورالٹر کے فرمورہ کی تدرا وروقعت کرنا اور اس پر جے رہنا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے ۔ گھبراہٹ سے نکال، دکھ اور سکھ کوعارضی سمجیس ۔ صل دولت تیری رضاکے واسط مخالفت بوتے ہوئے اوامر کے دربعداعال پرتقین بڑھت جِلاجاوے ۔ اے التٰدمیری دُعاکو قبول فرما اور پیمفنمون دوسروں ہیں بھیلانے و کی توفیق عطافرما - اس کامزہ ماری مزیر نالب آجا وے ۔ عبادات بن کام مقصود نہیں بلکہ اللہ کے امری ت در رضائے وال عیادات بھی ایک مخلوق ہیں۔ اسباب سے درجے بیں ہی مناوق کوفال کادرجہ دینا شرک ہے۔ اعال سسرعي مي بيراگركوني الله كو دهوند في علط مي .. تحقیرنام ہے کبرکا۔ تما ترروح کے اندر پرداز بیداکرتی ہے۔ ندامست نام ہے توبہ کا۔ اعمال سے اندر ندربعہ فصائل ایمان درست ہوتا ہے۔ اور اعال کو موافق مئائل کے کرنے سے عبادت درست ہوتی ہے۔ اور نیت سے جورضائے اللی کے لیے بیوا عال کا مل بھتے ہیں ایماناً احتساباً اعال کو درست کرنا۔ کامول مے کرنے میں مقدم اور موخر کالحاظ رکھاجا ہے۔ برکلیہ ہے۔ جہمالت کے مقابلے میں علم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیم م ى خوشى ئے يہے اللہ کے امروں کوسیھنا فرص ہے۔ جا ہل کوعت کم سے باس جانا ﴿ فرمن ہے۔ ا وراس طرح جس قدر عالم جابل سے بڑا ہے اسی فدر عالم کو جابل سے ملنا اورعلم سکھا نا فرض ہے تو بھرجہالت علم سے برل جائے تی ۔ حضنودهلى الشمعليه وسلم كى ايكب سنست كوزنده كرنا ايبا بير كرجييح صوصلي لله علیہ دسلم کوزندہ کیا د جیسے حضور صلی الله علیہ وسلم کے کل دین کوزندہ کیا۔ اس طریقے 

ہے ہزاروں منتیں زندہ ہوتی ہیں۔ ا صل کرنے کی جگراینا دطن ہے ، مگرجب کک پھو کے نہیں اس وقت تک دورسے دور جانے سے سیھنا زیادہ آوے گا۔ درمیان میں ہمارہے ہاس بدیو صحبت کے ملم منطور۔ الا صحیت سے بری چرہے جوعلوم محبت کے دربعہ سے آدیں گے وہ ہر گزنتابوں کے ذریعے نہیں آ دیں گئے۔ عام طریقے علم کے سیھنے کا حصنور صلی السُّرعلیہ وسلم کے بیراں بھی تھا۔ ہر شخف ایک وقت میں معلم مے اور دوسرے وقت میں متعلم مے متناعلم أتاجا وكاس كامعلم مع ادر بقيه كامتعلم - بهركال سرايك ايك كاجهولا مع اورایک براس ، حیولوں سے ، جیولوں میں علم کو بہنجا د اور بر وں سے ماصل کرتےرہ کر چیولوں میں اس کی مشق کر و ۔ كلمسرايك تحمر بعياج اور نمازاس كاتنا بعني خول مداور واليس اركان ہیں ادر مجر ڈالی پریتے ہیں ہرایک کا ایک دوسرے سے سلسلہ ہے۔ اس کا سطے قوت ایمان کے ذریعے سے سااسے دین کی برورش مے تواس تحریک میں ایمان کو ج برها ناہے۔ جہادیمی ارکان میں سے معرعام طورسے یائے ارکان کا ذکر ہوتا ہے۔ مفیاک جهاد کااخیری درجه ہے۔حقیقت میں جہا ددین کے اندر کی کوش كانام ماسكوتبليغ كيتي بي -خلامت فلت کے ذریعہ سے فدا کا راستہ متاہے اس نے اینارات ای مخلوق کی فدمت کے ذریعہ سے ہی رکھاہے۔ ر نبوی نقین مینی خوام شات نفس طفندی برقی علی جادیں ۔ جبیا خوام شا کے موافق ہوجلنے کی خوشی ہوتی ہے اسی طرح یہ خوشی اور یہ خواہش اللہ کی رصلت کی بدل کا دے۔ دراصل اعال کے دربعہ ادامراور بدربعہ صفات اللّٰدی ذات سے

التدنعالي فيحبطرهانبيابليم الثلام كوبرايت كي بيعجب المحره سے شیطان کے گروہ کو تھیلانے کے لیے کی اس واسطے انسان کا مرتب فرتنوں سے بڑھ کرہے۔انبان کو دونوں طاقتیں دے کربھیجاہے۔ یہ سنٹیطانی عاقت زیادہ ترمستیدوں اور عالموں کے سیجھے بہت بڑے گی۔ یہ شکل سے کھڑے گ ٔ مہوں گے کیونکہ ان کی صحبت اور علوم سے مخلوق کو ایک دن کا نفع اتنا ہو گاکہ عوام ساری عراس کام کوکریں توبرابر نہیں ہوسکتے۔ بہتحریک بیگراعمال کے مقابلہ میں الی ہے جنبے حضور ملی الندعلیہ وسلم کو دیگر مخلوق پرففنیلت ہے۔حصورصلی الدعلیہ وسلم کے کابہ تلے ہر شخص محفوظ رہ سکتاہے۔ اس طرح میمل دیگراعال کے مقابلے میں ایرانی ہے۔ اس کے سایہ بغیر کسی علمیں پرورش اوربقانهیں ہے ۔ بعنی حضور ملی الٹر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عیبلی <sup>ع</sup>ادر موسی بھی آویں توان کو بھی میری اتباع کے بغیر جارہ بہیں۔اسی طرح دیگراعال بغیراس عل کے بےرونت ہیں۔ حصرت اجميري مصرت جيلاني حكيون متازيس، كلمركي وجير حضرت الربحرمدين رض مضرت عردض متازين كلمهى وجرس ورنه مب ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ كلمرك الفاظاس كاجًامه بي - اس كے اندر كجھ اور سے ، اس واسطاسكے اندرکی تلاش میں لگے رمور، اس کی انتہا نہیں ہے۔ ارکان ایمان سے مضبوط ہوں گے۔ لفنس کے رزائل میں اخبر و رزبلہ ہے وہ حب جاہ ہے وہ مشکل سے کلتا ہے۔جب جاہ کباہے یعنی آبرد کوٹفس کیا ہتاہے۔ صفت ایمان سے دین میں رونق ہوگی ۔ حصرت نے فرمایا میں بعت کے وقت اللہ کے حکوں کواس طرح بت لاما كرتا بول كرجواً لتركى ذات سے جلے بوئے ہیں اور صفات میں ربی موتے ہیں، 

ادراسان كى بركت ليے موتے ہيں اور كھركى ذات سے پہنچے ہوتے ہيں -التر کے امروں کے اثرات ہیں ، جانوروں کو کلمہ کے ذریعے ذیجے کیا توحلال مرموقع کے اعمال کوالٹر کے امروں کے سے تھے کرووہ درست اور تھیک ہوجا دیںگے۔ دراصل امردل کے اور صفت ابان کے ذربیہ ملینا ہے اور حیات طبیبہ الشرتعالى نے اس زمانے میں پرنعمتِ عجیبہ عنایت فرمانی ہے اس کا تحریبہ ا دا کرنا عزوری ہے ، کیونکہ ہر تعمت کی بقانیے کہ بریہ ہے ، اس تعمت کا سکرمیہ الوں مومنوں کے ساتھ تواضیٰ ہے۔ السّٰدے نام کوبلنڈ کرنے سے لیے سکلنے کی ہے کا جوالٹر کو پیاری ہے اس سے زمادہ کوئی عمل تہیں ہے تواول ذکرفرض ذکرے خدام ہیں ، خدام سے بادست ہ کو قوت ہوتی ہے نهاس کواس سے چارہ نہ اس کواس سے ۔ المذاذ کر کو مروقت جاری رکھو۔ م رحلیس کی صحبت کااثر مرواکرتا ہے، للہذااس سے غفلت دور موگی جب غفلت دور ہوگی توالٹر کے امروں کوالٹر کی رُضا کے موافق صبیح نیت کیساتھ كرنے كى طاقت ہوجا وے كى وہ طاقت خوا مشات كو دكا تى رہے كى اس طفق قرض خواہ کی طرح لو لے میں نہیں وعدہ سے بعداسے صدقہ کا لوّاب سیرول اورعلماری تعظیم ضروری ہے جا<u>ہے کیے ہی جوں اللالی</u>ت تعیل مزوری نہیں۔ جی طرح غلط جھیے ہوئے قرآن کی تعظیم ضروری ہے اس کا

بہاری ایک بہان ہے۔ اس کا اگرام کرنا جائے۔ کیونکہ بیموت کا کھٹے آج مصكائب كے حالات كوبيت تلاش كيا كرو۔ مصاب كے دربعہ وقرث ماصل ہوتا ہے اسکو بہت تلاش کرد۔ یہ دین کا آ دھا حسر مے۔ الشريح امرون كے زندہ كرنے میں جان ومال كى يروا زيكال دو۔ ا وامرے زندہ کرنے میں نگے رہنا ایسا ہے جیسے آیک دکان ہے ایتعال کے بعد بیچے ہوئے کواس دکان میں لگاتے رہو بڑھتی جلی جا دے گی۔ التنكى رضاكے ليے امركوزندہ كرنے بين جان كى يرداہ كو بكانا يبى كلمه كا مفهوم ہے۔ بھراس میں اوامری تلاش بھراسے لیے فراغ دقت اپنے مشغامی سے نکال کرجس کی مقدار کم از کم عوام کے لیے مین چلے ہے اور علمائے لیے سات عِلْے ہے۔ ترک دطن کرنا۔ خدمت فلق عبديت ايك بي جيزيداللركا وامركولوكون مين بيملانے اور مہنچانے کی خدمت کوعبد میت کہتے ہیں۔ التَّكُوكُ رَحِمْتُ آتَى ہِے عبد بننے ہیں۔ عبد بننا آتا ہے خدمت خلق رزق صرت کھانے بینے کامطلب نہیں ہے بلکہ جاہ و مرتبہ کی خواہش الک، دولت ،بیری، یخ غرصکه تمام دنیوی اغراض رزق بیر \_ مومن کامقصدِزندگی خداطلبی ہے اور دین پروری اس کاراستہے۔ الترتعالے اس کے محرک ہیں۔ عبر مومن کامقصد زیرگی رزق طلبی ہے ادراس کاراستر نفس بردری ہے اس کا محرک شیطان اورنفس کے اوامر ہیں۔ مذكل دين كے كام كى وجرسے مسلمانوں كے ساتھ يوبريت مے اس سے الشركاربيك أوسه كا- رحم و قهر\_ مبليغ ايك فن ہے جس كو تھوڑات كرنے سے انسان ہرت تجھ

السرتعالى كوكفارتك مجتت ہے دنیاان كى جنت ہے تواغراض كيوم سے ان کی دنیا برحملے کرنا الند کونا بیت ندہے اس میں اللہ تعلیان کوفروغ دے گا۔ دمتر خوان مے رزوں کی جو قدر نہیں کرتا دہ کھانے سے انتھاع نہیں ماصل کرسکتا۔ پرکلیہ ہے۔ مال مے خرچ میں سے اونجا خرچ ہدیہ ہے۔ اور افلاق کا خرچ سے ا ونجا آواضع ہے صفت عبديت برهانا بهان تك كرايني آب كوراستركي فالصيحبي محم مجھنا جیساکہ وہ بیروں میں روندی کانی ہے ۔ای طرح دین کے کاموں کے کارن مخلوف کے بسروں میں رُ ندنے کو فخر سمھنا۔ وس كے كارن جوانسان كونكاليف آتى ہيں وہ اللہ كو بہت يندمين ـ الشرك ذكر كونتها نبرك مي اتنامضبوط كردكه جمعون مين اس كے اثلات 🖈 آج کل مخلوق اساب پرنظر جا کرسپ کام کورتی کا یاعث سجھ رہے ہے عالانحدام اب ا وامر کے بعد مرتب ہوتے ہیں ۔ التر تعالے نے کن کہا تب زمین واسمان بنے۔ یہ فرق اسباب اورا دامر کا ہے۔ میں والیوں سے ، تم اپنے ملکے اندرسو مکتبوں کے درمیان ایک عسر بی لتب اورخانصاه كااراده فركماً دُب **ہ جول کے ساتھ مجتت النّد کے امرکے ماتحت بہو۔** چوکوئی مضورصلے اللّٰدعلیہ دسلم کے نقشِ قدم کے علا وہ جلے گا وہ سنیطان کے پینچے میں ہے اس وا سطے جس شخص کی زندگی تھی بزرگ کی مانحتی میں نہیں ہے رہ مشیطان سے سے *نہیں سکتا* <u> پر جوخانفت ابوں میں سکھایا جاتا ہے وہ تفل ہے اور جا بلوں کوجوانجان ﴿</u>

میں ان کوسکھانا فرض ہے تومخلوق میں وقت نکال کراس کی دعوت دو۔ بیراصل وربیت یع یکیل مے لیے نہائیوں میں مشق کرد، اس کو مخلوق میں بہتنجانے کام کے مقابلے میں دُعاسی مقدار کوزیادہ بڑھاؤ اور کہوکہ اللہ تعالی نے توفیق دی تولجه سے بیرکام ہوگیا۔ فعلیغ ہے بے طلبوں تیں اور تعلیم ہے طالبوں کے لیے۔ تبلیغ ہے فرض ا ہرایک مسلمان کا سے میں ہے۔ مبوات کے اندرتنین چیز*ی* اہم ہیں : مدارس ، خانف ہیں ،غیب کم مِين اسلام بيش كرنا ـ م چونگیس گھنٹے وہ کام جرخانف اہوں اور مدارس میں ہوتاہے کرناہے اور اسى ميں کھ دقت لوگوں میں دعوت دینے میں۔ عرم يه بوكه خلاف طبع جلنا بوگا، باكراه يهلے بوگا۔ بعد بي جث شوق ہوجائے گاتب آسان ہوجائے گا۔ د شا کے بڑوں کے ہاں ان کا دوت اربڑھاتے ہوئے دعوت دیں۔ الشركاهم سجوكر، بعضين سے كزنا برہے تبكيغ كاخلاصر۔ جب نک چوبیں تھنٹے میں کوئی وقت ذکر کا مقرر نہیں کریں گے پیر روزه سے استقلال مرگا۔ جے سے جامعیت عنق عاصل موگا۔ الكمهركه نورسے دل كوتنها تيوں ميں روشن كرو تونفس كے عيب معلوم ہوتے رہیں گے اور دین میں ترقی کرتے رہوگے۔ تحفو ٹرے کے بقدر قدر نر کرنا اس کا ت م ہرگز نہیں بڑھے گا۔ اور ج وہمی تھہرار مااس کاتھی قدم نہیں بڑھے گا۔ و فن بهت بیدا کرو اور نماز بر هنے وقت زبادہ شوق کرو۔ اگر عمس ا

ننوق ادر رغبت سے نہیں تو کبالے ہے ، بھراس کے بعد کی برندامت مو۔ عمل ادرعلم کی برسجی کو چرر جرائے جا دے گا، جب تک ذکر کے جرائے سے اس کومحفوظ نہ رکھا جا دیے۔ ورنہ شبیطان جورلائینی کی آندھی۔سے اس کو تھا کہ اس كويراكي اسكا -پر اور تقوی کا معاون ہونا فرض ہے تمام روئے زمین سے مسلمانوں پر-ميوات يس حب ذيل تمبرون كالضافه اور مركيام ـ رُكُواة \_علم فرائض \_غيرمسلمون مين تبليغ \_مكتب -اب علم مے صول کے وقت مشروع سے نیت الٹرکی رضا کے لیے نہیں ہوتی اس واسطے وہ علم مشروع سے علم ہی نہیں ہوتا ، الاعمال بالنیات -ا کی سے ادبیت دہ چیز کادور کرناسب کا نسٹرس ہے۔ وبن کے کام کو چیورڈ دینا پہ خیانت ہے۔ درس کا ہیں بمنزلہ سمندر کے ہوں اور یہ بھیرنے والے تبطور نالیوں کے۔ کلم<u>ہ بادشاہ ہے۔ جرروزیرہ جی ۔ مال وزیرمالیات - نماز وزیرکل ہے</u> مومنین کے ساتھ ذنبل ہو۔اس ذلیل ہونے کے اصول میکھنا پیر مطرهی ہے النّدیجے عبد مبننے کی ۔ سادہ زندگی کی تاکید فرمائی۔ میواتیوں میں سادہ زندگی الترفے قارتی ر ملی مردی ہے۔ میلے تحیلے بہاس کے اندر میواتیوں کی سادہ زندگی ایک دولت عظیم ہے ۔ اس وا سیطےان پراس بان کا اثر ہوں ماسے ۔ برخلاف اسکے حکومت سے ملنے والوں کی فوش پوسٹ کی کے اندر دہر میت کے اثرات ہیں ،اس واسطے ایسے وكون يرميري تحريث جلدمؤر نبيس بوني \_ مصلے الم کاصف سے ملاہونا چاہئے۔ تاکہ مقتدی ادرا مام کا الحاق ایک ہوکاوے فرمایا: یاردنماز ،کلمدا در کاتی تمام دین کے درمیان ایک کواسطرہے۔

جگر بگر جبل جرراتے رہیں گے یہ نہیں ہوسکتا کا متحان نہ آئیں کرنے دبجوا ورحلتے ربجو۔ بدا ما کا تزاب صدقہ سے بہت ا دنجا ہے۔ جِمال كلمه اوزماز، ذكرزياده مرجيكام دكال كالى خرج كااور كمتب كى دعوت رینانشر*دع کریں۔* جھولؤک سے ملتے رہنا اور برطوں کے سابیمیں اس سے زیادہ رہنا۔ السّرتعاك ومن چزوں سے اذبت ہوتی ہے ان كومٹانے كى كوشش میں لگ جانا، در دیا کے ۔ اس کا مسطیحانا ذمر نہیں ۔ کوسٹسٹ میں لگ جانا يرالندكي عين رضامي-\*\* اخلاق، شبریرے کرافلاق بڑاہے یا ارکان ۔ جڑکے اعتبار سے ارکان بڑے ہیں اور نتیجے کے اعتبار سے اخلاق بڑاہے۔حقوق اللہ معاسب بموجائیں کے بخفوق العباد کوالٹر معاف نہیں کرے گا۔ اس معنیٰ ہیں اخلاق آخلاق ده بی جرارکان کی رہبری سے ہون تو دہ اخلاق مقبول ہیں در نەم دودىمى ـ بلا داسطەاركان اختىلاق التىر كويېتىدىمېس ـ اركان داسطە ہیں۔ کلمہ اور ہانی تنام دین میں بعنی معاملات ، معاشرت اخلاق ۔ تحرنال مح بالسع بين فرما يا كه جاعتين جا دين اور نواب نوگون ين مصلة کرادیں لیکن اصل مصالحت جوہے وہ الشرکے امردں کو دنیا ہیں تھیلانا ہے۔ ترتیب نیں ہے۔ جے امروں کو چھوڑ اسے ہوا تفریق کی سفرع ہوتی اور ا بس مب طاقتیں فنا ہوتی علی گئیں۔ بس بھرکفار کا قبضہ ہوگیا -اپ ا*س ترت*ب سے الترکے امردں گوزندہ کرنے میں دنیا میں تھیل کا ڈاور تقت رہت کو بٹاؤ۔ اینے حقوق کولینااوراس میں مارا جانا جو ہے اس سے شہارت کا تواب ملتاتم میکن دین کے واسطے اگری کوجیور داویے توفی تھے را مدیمار سونا 

خيرات كرنه كااجرملتام آبس مي مصالحتيس كراد - اس طرح طاقتين جمع بوتي علي إ جادب گی اور کفریس حق کو تھیلانے کی وجہ سے کفریس تفریق بڑی جلی جاوے گی یہاں تک کرشیرازہ نوٹ بھیوط جا وے گا اور اسلام کی طاقت بوجری کے بھیلا<u>نے ک</u>ے رفقتي على حاديكي -آبکے ملنے میں بہ فراد فرشتوں کور <u>جھانے</u> گائم ہوتا ہے جبکہ قوموں کا قوموں سے ا منا ہوتا ہے تو کیا ٹھکا ناہے۔ بھرایک تومسلمان سے ملنا ، بھراس میں دین سے کر مانا ادرملنا يکس قدرالتر کومجبوب ہے۔ بہرا ل بعنی دنیا میں توصرت خرج کرنے کے لیے ۔ رَاحت کے لیے ہیں ہے۔ النُّدي مِال كَي نا قدري مِه كماس كوشوق سے نہ المُّا في -عل بقدر اصل فريضة حضور على التعليه وسلم كالهي تتعاكه دين كولي كر گفرون سيكل وتحقو سيكانيوا اس كام كى فاطرانبيا عليهم السُّلام كويريشان كياكيا اور محابه رضى النُّدتعالى عنهم اجمعين كو كلواياً كيا، يعنى دين كى خاطر - انتُركواينادين كسقد ، بیاراہے۔ ہماری جان دراصل اس پرفت ریانی کو بیدا کی کئی ہے۔ ا فلا في كيام، انبيار عليهم السكلام كافاص بيشهم وبيني افلاق كيا چیزے۔ اینے حقوق کومعاف کرنا اور مظلوم ہونا اور دوسروں کے حقوق کی ہرو<del>ہ</del> بحرمي كاربنااوز تجداشت كزنايه التّرف ايك فن ركهام، وه تنهائي مين آنام ، يعني التّدريم جروس ر کھنے کی قرت پریدا کرنا ، مگراس سے بہلے پہلے اسباب میں خوب کوششش کراہیے ا ورالٹرریجردمہ کرے۔ دعوت کا فریدنماز کے فریفنہ سے اعلی ہے۔ اس کے بغیث رسلم کی رق ہے ہی بہیں۔

مربع دینے والاد بھ بیاجا ہے۔ جب وہ فالص رضائے اللی کے لیے ہے ر ابو تواس کار د کرنابھی ایسا ہی ہے جیسے اس سے مقلیلے میں حرص ۔ اس ہریہ کے عوض تذلل کا ہربہ یا بدلہ صاحب ہربہ کو دینا اللہ تعالے کی عین رضامے۔ اس نے ہربہ ص انداز سے بیش کیا سرائھوں پر لبنا صروری ہے۔ تہا دوا تحالجاً۔ مصافحه کردکیبهٔ جا ناریج گا۔ دریہ دیا کرد تومجست کرنے نگوگے آپس میں اور بخل جا تارہے گا۔ طلب فرض ہے خار کے ختوع وخضوع کے بیداس کے آگے کی طلت فرض ہے۔ اس طرح مرنے نک آگے کے درجے کی طلب فرص ہے ، بڑوں سے يتے ہوئے چولوں کو دیتے ہوئے ، اللہ سے اپنے آگے کا داستہ مانگنے رہو۔ شی جی اس کام بس کیوں در بری نگی۔ تم نے میری بڑائی کر کر کے دیری کی کائی ،جرا بنوں کی بڑائی دوسٹروں میں کرے گو بااس نے اپنی بڑائی کی و ناجائز اصولی جبزہے اس کام کے بین کرنے میں۔ ان کی اوران کے بڑوں کی تعریفیں کر دیجن میں دعوت دویہ مخلوق سے امیدباندھناالٹرکوجتناغضب میں لاتامے ،اسطرہ اللہ سے امیدنہ باندھن اغضب لا تاہے۔ کہ دین کے کارن الٹرکی مخت لوق سے اپن حاجت روانى مي بالكلمسنغنى رسم ادراللريس مروقت مجكارى بن كررب يرطريقه الندكوبهت بيندسهد إل البته بالكسي حبس ك الندكي مخلوق فدمت كرے تواس كاردكرنا اجھانہيں۔ يہ الله كى جانب سے اتى ہے دينے والے كا احسان مجھ کراس کے بدیے میں اس کے لیے دعا کرے۔ الترك دين برجلن بس كابرله الخرت برر كه خواه بذر بعثر كرك یا مبر کے ۔ اس وقت امروں کو پیشِ منظرر کھے ۔ وہ مولیٰ بلاا سباہے بھی کسلی ہے دئیتے ہیں۔ اصل چیز تسکی ہے۔الٹر ﴿ كى رضا بس راضى رسم ــ

کا کی ترتیب : سے پہلے نے سے مجع میں تعیت ریر کرافیے اس کی کی کو اس سے پہلے آنے والا پوری کرے ،خود پوری تقریر نہ کرے۔ درنہ تھک جادیگا ا دربیرکام منتعدی نه ہوگا ور فروع نه یا دیے گا۔ عبسوں میں ایک فردیا دون۔ دُ تقریر کے دربیے رجرع کریں ، جذبات لمند کریں۔ باتی ایک جاءت کا کام مے کہ چو مجه جدیات سامعین نے لیے ہیں ان کو کام بیں لافیے اور عمل برمجع کوڈال لیے۔ إ لفس كومومن كے سُلمنے ذليل ليني اس كى بات بي كرنے كى گھات حصنور صلی الدعلیه وسلم جو مخصوص چیز لائے وہ یہ ہے کہ یہ دعوت دبینا اوراسے صنور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کردیا۔ لانعنى، زغم ،تحقير، بربا دكرين گى ،علم ذكر، خدمت خلق آبادكرس گى ـ میرقیم کی متنولی اگر مانع اس کام کی ہے تو وہ دنیا ہے۔ آج کل ہر سخف کے ا بناكام جس كو فيط كرلياس، تمجه بياسم ،خواه وه بير ربويا عالم ربو- اس كاهول یہ ہے کہ اوّل تواینے بڑوں کے حکم کے ماشخت کرنے ، دوسرے جس کام کوسطے ِ کولیوے اس میں نفض لکالٹا ہے۔ اس کی انتہا نہیں پہاں تک کہ جان کے ساتھ رنقص نے اوا ہے۔ اولہ علی المومنین کا برتادار کھے۔ البيبا معليهم الستالم بربرا وراست التدكى جانب امرآئے میں لیکن مخلوق میں تبیش کرنے کی بنایران برتھی مخلوق کی ظلمت کااثر ہوتا تھے۔ اس لینے نہمانیوں میں النگریے وکریے دربعہ اس زنگ فی ظلمت کو دھوتے تھے۔ جب تک علاقہ نائیان رسول سے نہ ہوگا گویا س نے رسالت کا اقرار نہیں کیا، ورنہ وہ شخص شیطان کے پنجر میں آجا دیے گا۔ م تبجا بنے میں تینی اینے سے نیچے کے لوگوں میں تعنی نا دالوں میں دین مهنچانے میں جولات ہے اس میں اپنی عزت سمھنا۔ الشأن جب سُربيت كے مطابَق عَلْ تُحرف لِيكتام توجير شيطان و

نفس جوری کرناہے بعنی عمل کوالٹد کی رکنا کے لیے نہیں کرنے دیتا۔ اغراض کو : شامل کر دیتا ہے۔ اس <u>سے بیے بے لیے</u> تنہائیوں میں ذکر کی مشعل سے چور کی حفاظت کرنا۔ یعنی علم وعل سے حفاظت پیطر نقیت ہے۔ اصل یہ ہے کہ بھیرت ایسی ہوجا دے کہ دوسے کے کے عیوب منظر سے تم بموجاویں اور دوسروں کی صفات اورخوبیاں مظرآنے نکیں اوران کی خدمت کے لیے دل فوتی فوتی الند کی رضا کے لیے جس میں اعزاض سنا مل نہ ہوں، آمادہ ہویہ خدمتِ ملق انبیا رعلیهم ات لام کا بیتہ ہے۔ مومنیں کے سکامنے ڈلیل ہونا۔ اس دلیل ہونے کا اصول سیھنا۔ یہ ميرهي ما الندم عبدينني ل-جب راستمل جلئے تواس کو سے کو کیوں رکھے۔ دین کے بہل جنے کاطرزی مجول گئے۔ جاعثیں بناکتین دن کے لیے ہدینہ میں سالے گادں کے آدمی کل جے دیں۔ محصف چیز ہیہے گھرسے کلنا۔ میں معاریہ م سے ابتدار نہ ہو بلکہ عمل سے ابتدار ہو۔ عمل کی صرورت کی وجبہ مع علم ہور ہا ہے۔ استقال ، متانت ، قوتِ فکریہ ، حثیبت یہ سیمعین ہی اللہ تعالیٰ كى عظمت بىدا مونے كے ليے۔ و کن کی قدر مرمٹنا ہے۔ ون میں طاہری تبلیغ ہے اور راتوں میں باطن کی تبلیغ ہے۔ وونوں موں کے ماہر من کا دیب کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا۔ خصوصی اعمال محدسہ کے ساتھ النگری خصوصی رحمیں ہیں۔ مبراتنتغال کےاندر نبیت ضردری ہے ۔

وس کی بات کومنی سے مت کہا کرو۔ جم سے زبان بہت در میں التھے گی اور پھر زبان سے دل اور بھی۔ دل کے اندر دہ چیز۔ مومن کی ایدارس نی مفداسے لڑائی بین ہے۔ م مرعبادت میں عجر کی چادر اوڑھے ہوئے، دل کارمنے الٹر کی جانب کرنے بموتے صحبت الفاظی ا ورنبیت توبھی درست رکھتے موستے اللہ کے راصنی مونے التُّركى رحمت سے شيطان نااميد جوا۔ الشرکی ذات اور دمین ہم بلّہ ہیں۔ مجمی پرندامت کرے اور ہوئے ہوئے کا شکرادا کرے۔ ایک کام کے کرتے ہوئے دوسرے کا دھیان ست لاؤ۔ ہرامر کی بحااً وری کے وقت جم کر کرو، وصلہ کے ساتھ کر د۔ اس میں قوت بقین کو خوث برهاوّا دراس میں جوالترنے اجرکے وعدے فرمائے ہیں اس کی امیدیں خوب متناش بیشاش رمجرا در النّریے ما صرونا ظرم دینے کا دھیان خوب بڑھاؤ۔ يبريار بأنيس عار لاكه مدينون كافلاصه بي ،-١- انساالاعكال بالنيات. ۲- جوچیزاینے ہے بہت ندم وقعے دوسروں کے لیے ایک ند کرنا۔ ٣- لالعني سے سجیت ا۔ م - جيور كاس جركوم تهركي شيري داليا دراختيار كراس جركوم مجھے شہر میں نرڈالے ۔ يرسوج بى نہيں كريہ جھيا۔ ياس بيدا برجا تاہے۔ تو مخلوق كى طرف نیج ازد ، کام کرنے دالوں کی حوصلہ فزائی کرد ۔ ادّل ان میں تبال ہونے کو اپنی عزّت بھے گزالٹرکی رصناکے سولے کو حاصل کرنے کے لیے الٹرکی دی ہوتی طاقتوں کو اللہ کے بتلائے ہوئے اعمال کے ذریعہ اعمال میں شنسرق مراتب کو ملحوظ ر کھتے ہوئے لگاناس کانام عبادات ہے۔ اکرام مسلم کے بیے تین باتوں کی ضرورت ہے۔ تو فیر کے ذریعہ بانعظیم کے یا ترخم کے ذریعرات بینوں میں سے ہرموقعہ کے مناسب سلم کا احرام کرنا۔ ور دیداکرنا بذریعہ در دے ، انسان کامرتبہ بڑاہے ۔ ات تین باتوں سے دین آوے گا، خدا ملے گا: قرآن ، نماز، تبلیغ ۔ قرآن میں النّرنے اپی صفاتِ جالیہ و جلالیہ کانور بھر دیا ہے۔ اور دہ کان کے ذریعہ سے انسان میں چونکہ نور لینے کا مادہ رکھ دیاہے اور کسی مخلوق میں یہ آ نہیں رکھی ہے۔ آ دے گاہر ہراعضامیں اور تبلیغ سے اس کی صیفل ہوگی ۔ سے بط ا ذکر الندکی باتوں کا نذکرہ مجمعوں میں کرناہے ،گھے وں ہے کل کل کر۔ السال کوچا ہے کہ ملم کو اس طریقہ سے کاصل کریے ،خلوت میں بذریعہ كتاب كے يرصف كے اور حلوث ميں سننے يا سانے ييں شغول اسے ـ حضنوری قلت کی نمازگ کوششش کرے۔ ا بمان النرى بات يراعستا دا در مفروسها وراقرارسي مضبوط رمنا سالىمە دن رورد كرىت رائ شرىين يرسىخە سە ايك كھنٹاداتفو میں کلمہ کی دعوت دینا کروڑوں درجرزیادہ تواب ، کلمہ کی دعونت دینا سارے دین کے سیجھنے سے بہت زیادہ ہے۔ وغوت دینے میں اگر کمی کی توبیرالزام دعوت دینے والے کے زمہے۔ اس کام کوجس طریقےسے انبیا <sup>رعل</sup>یہم التّ لام نے دعوت دی تھی اس ارتقر کوسیھناصروری ہے۔ ہلزا کچھ وقت نسکال کرکام کرنے والوں کےسساتھ رہتے ہوئے لیکھے۔اس کام کے کرنے سے بہیں دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگناہے جودنیا کی بادشاہت سے ہزاروں درجہ بے انہامزہ آنے سے گا۔ علم بدربعہ دل کے ،عمل بدربعہ وارح کے۔ دھیان بدربعہ دماع کے جہدمشترک لب سے ذریعہ سے۔ جَدِياً دنيوي مشاغل بهلاره بي دين كو ،اسي طرح ديني مشاغل كي طاقت الیی ہوجا دے کر دنیا کے مشاعل کو تھلانے لگیں۔ حكمت محمني بين مضبوط كيه تنمام فلاحیں خواہ زموی ہوں یا دہی صرف دین کے اندر ہیں۔ مرمر تمبرك كرف كے بعد ميرے ياس آؤجب مجھسے فائدہ ہوگا۔ بررول سے ملنے کا قاعدہ ان سے ملنے والوں کے سکا تھ جا کرملو۔ مبلیع کی سرگرمی کے زمانہ میں پوری جاعت کے ساتھ اصول کی ابندی تے ہوئے امرار وعلمائیے ملو، بغیراس مشرط کے ملو کے تو باعث خرا نی کارنگا ببیت خطرناک بروگا۔ تماریمناجات ہے، کانا بھوسی ہے۔محرم راز ہے۔ سالیے اعمال وعقائد کی توفیق ہوگی۔ اگر نماز اچھی طرح سے ا دا ہو۔ خلا وه خدا جس نے بنایا اور ریگاڑا۔ ایباخدالینی انبیار جیبی مستیوں کوبنایاا در دان کے مقابل کی بگاڑا۔ چلو، اورطاقت سے زیادہ کرناگناہ اور کم کرنایہ جی گناہ ، موجودہ طاقت كر موافق جلتے رہو ۔ لرائتف كوسيهناا در بعردا جبات كوسيهنا ، بعرمتحبات كوسيهنا . آت فرکی دھیت ، سورہ گہف کی آیت بڑھی۔ واصبر نفسٹ میے السنهين بيدعون ويصمهالف اثوة والعشى يربيدون وجهده دركها جس ميں أن لوگوں كا ذكر ہے جوشى وست الدكويا دكرنے ہيں ان كى صحبت كى تاكيدہے، اسى طرح جو شام كے وقتوں كو ذكر سے معور ركھے اور مسجد دوں كو نوافل کا تھریہ بنافہ، قرآن ، نماز، دکر دعوت حق سے بڑا کوئی عمل مہیں ہے۔

ا گرموقعہ دعوت کا آجلئے تو تفل نماز نور کر دعوت دایے اور بعد میں اس کو ادا کرلسوے۔ دنفل نمازی ملتے ہے وقت زی خوبیوں کود کھو، در نداس کے برعکس خدا تعالی ہانے <del>نیکینغ ، کرنے میں ت</del>ھوڑی نفع میں بڑی امگریہ جھبی میعلوم ہوسکتاہے کہ یا گ تو گرہ کی عقل رکھتا ہویا دوسرے پراغنا د کرے یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس کے کرنے مسیح و شام مرنماز کے بعدد هیان کی کوشش کرتارہے۔ ۵ منٹ اسے برهکنے کی کوشش کرے۔ وہ دھیان کیاہے۔ التّدسے اقرار ا دراس دھیان کودل کی زیان سے بڑھا تا رہے۔ دھیان ﴿ کے دوجز ہیں۔ ایک توبیہ ہے کہ سوائے خدا کے دوسرے دھیان کو منتے آیا ہوں، دوس رہ قبارہے، جبّارہے ،حیّاد قبوم ہے ۔ مبریء ّت وذلّت اس کے ماتھ میں ہے، دنیا می جرآیا مون مجت کا اظهار کرنے آیا ہوں ، دہ است را رجواز ل میں کیا تھا۔ ونبا مع متنفلے دور من رکھتے ہیں۔ ایک عربت بڑھانے اور دوسرے دمن برذلت برهانے کے لیے فداکا دھیان ہوناجودہ کیے اسے موافق کرنا۔ برخلاف اس کے دوسرے کا دھیان ، اس کا تھم ماننا ہمارا یہ زندگی کا طرز بڑا ہوا ہے۔ اس واسطے آئے ہی کراستے دھیان کے سوائے دوسرے کا دھیان نرجو۔ يركلم كا ترجمه بيے - محدرسول الشرصلي الشرعليہ دسلم ميں وہ بارگاہ رابعزت سے احکامات لے کرآئے ہیں۔ ماری رفتاریہ ہے کہ آج کے دن سے دوسرے دن کی نماز ترقی کرتی جاتھ س کے بلیے نصائل کاز رعبو۔ جونتھ*ی دوسروں کو نازنہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر*اس کا بنروبیت نہ کریے

گریاس بات پرراصنی ہے کہ دین بے شک برباد ہم جا ہے ڈھے جا ہے ۔ لینی نمازے دین قائم ہوتاہے۔ نہ بڑھنےسے دین ڈھیتاہے۔تبیری بات بہوتی کوئی وقت مقرر کرکے دنیا می*ں بھ*یلانا ہے ۔غربار امرار سٹ میں۔ وملی کے اندر قیام میں ان مقصدوں کو سمجھنا اور دل مجنی کے ساتھ کوشن کرناا در ہر مہر نمبر کو سمجھنا یہ مطالعہ ہے اور بھران اصول کے ماتحت بوبی کے تمام بزرگوں میں تبلیغ کرتے رمنا پرسبت کا بڑھناہے۔ اور اپنے مک میں جا کرست رك ليٺ ـ ان تينوں ميں اگر كمي برگي تو تبليغ ميں خامي بهر گي \_ صفاث الهي اورحتر كابيتي نمظر كهنا اور قرآن شريف كورمبر بناناا در قرآن کی تفییر کے لیے صدیث کو تلاش کرنا۔ الض كأدابهونآ صجت ابل الندبذربيه علم وعمل - احيات سنت نویہ - جہدو دکرسے بہلا فرص ہے۔ فرالص علمي مثت فرانص کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے ، اور بہت بغیر علم کیسے آسکتا ہے۔اس واسط شروع ہمت کی ضرورت ہے۔ جس الترفة بمال يعلي فراتض كے اندرائي رحمت اور رضار كھي بے۔ بھلا بھراس بغیر جارہ ہی کیسے موسکتاہے۔ سمجھا نے میں اور ادب میں تی نہ کرے ،جریات عرب میں بیش ہوتی ہو ا ورعلمائے ہند ودیگرعلمام ہیں ہوجی ہو اورعوام ہیں ایک عرصہ سے ہوجی ہو سوائے نفس کی کوتا ہی کے ادر کیا وجہ ہوسکتی ہے۔ جو کوئی بھی آیا اس بات کا نبوت دینے کو آیا کہ تیسے حکم برجان دیں گے۔ طاقت سے زیادہ گویا بی ناگوارچیز کو دکھار اے۔اس سے لفع نہیں برتحريث ب قدم الملف كي ب قدراس بي قدم الطفاى قدراس ب

رحمت برکت اور نفع ہے۔ محمت محو تی جاعت یا کوئی شخص زور وں کی کوششش کے علاوہ زرائھی دفت نہ گزارہے۔ایں کوشعش میں بڑی سے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑے تواس مشقت سے ندگھبرا دیں۔ ان کے مشاغل نے ان کوابیا کھینجا کہ ان کے قلوب ہمارے دیدار کے قابل ندرہے۔ مرنمازكے بعدا درضح دمثام بیٹھ كر دھيان كربياكر وايك مصنمون كااور وه مضمون پسیمے کہ انسان الٹیسکے سکامنے ایک دعویٰ کربیجھے کہ انسان دوز ازل النَّدى مجتت كا دعوى كرچكا- اور ده كيا ؟ كه النَّد ميراتير ي سواكون معد میں تیرا ادر تومیرا اور کسی سے کھ واسط نہیں ۔ ایک رب ہے اس کا راضی ہونا بھلاہے اسکی رضا ہرچیزے مقدم ہے۔ مجت کے بغیراللہ کے بہاں سے ہمالے بزرگ تویہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نیک کام کرنے سے خوشی اور گناہ کرنے سے ندامت ہوجا دے، امتی کی یہی ولایت ہے۔ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان ایک یہ در سیان الله و مجرو ، بحان التراتعظيم، استعفرال العظيم والوب الير، رزق كشاده بوتابيد اس كلمكوردزى سے خاص نسبت سے ۔ اور چلتے بھرتے اللَّهم اغفرلى "براهاكرے۔ حیات طیبہ کیتے س کوہیں - انسان کے اندر قری ہیں اوران قوی سے كونى حكومت كام ليتى ہے ـ حركتوں كاكنكثن اگرالله كے ساتھ ہواتو، تو وہ حركت باعث رحمت بوگی در نه بهوائے نفسانی کی حرکت میں مبتلا ہوگا۔ بہر حال ان باتوں سے خداکے مکم پرحرکت کرو، ورنہ شیطان کی حومت کے ماتحت حرکت کروگے۔ اس کو حیات طبیر کہتے ہی کر خدار کے حکم کے (ماشخت) مطابق زیدگی کو گزارنا۔ ان کی روی ہوئی چیزے اندرجان دے دایے اوران کی سے مان ہوئی

چیز کے اندر تھی جان دہی ہے۔ الشركورامنى كرنے والى چيزوں كولے كر كيے زا۔ آج كل ديجيوك كام كے لیے حکتیں ہورہی ہیں۔ انہیں ایسی جیز لے رکھیمی جوحق ہی حق ہے جوا بھے منه سے کلا وہ موکرر ہے گا ، اٹل ہے۔ جرا بی کی زبان مبارکھ بکلا گو احسور صلی النّرعلیه وسلم کی زبان اور قلب اقدس ترجیان سمے ، ان کی زبان تقدير كاتير بيع جوان كى زبان سے بحلا وہ لوح محفوظ كا نكھا ہموا تكلا تھيران كى تجلى برن بات کے لیے تیار بروجاد ۔ بھرحکم کی تلاش کرو۔ اسلام کی ایک ایک چریس انگرتعالی نے اپنی رصابھردی ہے ابس جس قدر کی جوچیز ہے اتنی ہی قدراس کی رصابیں ہے۔خیال کرنے کی بات ہے کہ یہ ببلیغ کتنے بڑے درجہ کی چیز ہے ، النّٰد کے حکم میں رضا بھری ہوتی ہے۔النّٰد بھر مجركه جام دلوے اور میں اس کو ہوں ۔ لا الدالالتركمعنیٰ انقلاب كے ہیں، ہرحال ہیں كرناسب كچھ مے ليكن یرلنامکم کلیے کربجائے تفس کے الٹرکے لئے ہو۔ خلاصریہ ہے کہ زبان کومیٹھا کرنے کی کوشش کیجیویہ بڑی سے بڑی عباد سے بہتر ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جواسوۂ حسنہ ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو بلاؤں کاعلاج ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جوالٹرکے حوش کرنے کا س<del>سے</del> برا دربیعہ ہے۔حضور صلی التر علیہ دسلم کی روج پاک کوخوش کرناہے ۔ طریقہ کہنے کا۔اسکے کہنے سے اسکے دل کو تازگی ہوگی پرش کرنی ہے ۔ مليغ كى منفعت يهبع كهبركام أتنع حقيرً ه جا ديكا كرجتنا صاحب لمع دوسرول كواس كام يرسكاف كا -ا بن ام کر دغربارسے اور این سطح کے لوگوں کو بعد میں رکھو۔ الشركي كهي جوني بات كاليقين اس قدر ببوكه ساليه كهيه ببووّل كے تقين غالب مو اس كوا يمان كمت بي\_

تمارسانے وتھ یا ڈن کا ذکرہے۔ برجوطرززندگی مے ربعن تبلیغ) ہر چیزرمبری پر طواف کی ۔ خاکساری سے رفعت نصیب ہوتی ہے۔ جھوطے کفرگی لائن ہے۔ قراک شریف بہلی کتابوں کانجور ہے۔ سوئم کلمقرآن شریف کا ہے۔ الندی عظمت ا در ٹرائی سے ہرد کن نماز کوڈرتے ہوتے بڑھاکر و، ایک دفعہ می ڈر گئے تو کانی ہے۔ کلام مجیرتمہاراامام ہے اسسے واسٹنگی کرو۔ ورود محمعنی: اے الله رحمت كرا وراس رحمت ميں بركت كر-چویروں سے نہ دلیے وہ جیوٹوں سے دراہا مامے گا۔ رجمت ، ہدایت ، جدر بر را جانے برہے ، جہد میں الزام اپنے اور دو۔ دوسر<u>ے بر</u>نہ دوایناسوال ای<u>نے سے ہی ہوگا۔</u> تخضي چرول كى تاكيد كرد- اللي چيزى آبى بى اي ايسانى كى ـ جھوٹ کی پر واہ نہ کرنے کالا آخر میں منافق ہو کا تأہے۔ صحبت سب سے بڑی چیز ہے جوعلوم صحبت کے ذریعہ سے آدیں گے دہ ہرگز کتا ہوں تے ذریعہ نہیں آ دیں گے۔ عِمادت جَنِي ہوئی بہتر ہے کھلی ہوئی ہے۔ مبليغ كاجرا التريح خوت أورجتت كي طمع من ذكر كي كثرت مع اور صنح ملی الشرعلیہ وسلم کی سنت کے شوق میں اور بھیلانے کاچا وسے۔اس چاؤسے جب تبلیغ کی کا فیار توڑی پرکت ہوگی ۔ عبادات من معلمتوں کاسوجنا جھوڑ ہے۔ بلامصلحتوں کےسویے ، ہوئے النّٰدی رصٰلے لیے عبا دات کو کہنے کی عسادت بناہے ۔

CONTROL OF STREET ایجان بالغیب کمال ہے ادراجرزیا دہ ، ایمان بالعین کمال نہیں اورا بستریم - اور استادر دن مین سبیلن سے اور باقی وقت کو ضروریات کھیں کا اور دن میں سبیلن سے اور باقی وقت کو ضروریات سے فارغ ہوتے ہوئے علوم کے سکھنے ہیں اپنے آپ کو مشغول رکھے علوم کی تفصيل كجدوقت إن علوم بي صرف كرية سي جذبات بيدا بون اور باتى كومسأنل وغيره كے سيھنے ميں ترب كرے۔ كوست ش انسان كالضل كام مع - انهما تصور، افرارتصور الدتعاك کوہرت بیندہے۔ لقین روح ہے مرعمل کی۔ دهیان ، نیت ، بمت ، حرکت جواره سے بدائش سے عل کی -مىمىيىر ذكر ، شدّت ذكرا درصحبت ا دبيائسے نماز كو قوّت ہو گئے <u>-</u> حقيقت درودشريف يعنى حضور الترعليه وسلم نے جوكام كياہے اس سنت تحوز نده كرنے سے حصنور صلى الشرعليه وسلم بررحتين اور رئتين نازا ہوتی ہیں۔ یعنی جب عل نہیں کیا جاتا دہ چیز مکمل نہیں ہے۔ كلمه طيبه كي حقيقت - اگرالتُّد تعليك مُحيم محموافق كوني كانهين ئىانوگۇ ماكلىمىتىن ب لآ إله الاالله اورعل من غيرالله كالحكم كويا كهنا ا ورعمل اور-تَقْراً نِ مِناز، روزه وغيره معادن بين ، الله تعليك كاسائے حنی ا در صفات کے معلوم ہونے کے اورصفات کے معلوم ہونے سے ذات معلوم مو کی بطریقہ ہے کام کا۔ تع**لق التُدى فدمت كرنے سے التّرتعالے خوش بورتے ہیں اورعیا دات** رب اینے نفس کے فائدہ کے لیے ہیں اور خدمتِ خلق الٹارتعالیٰ کاتحفہ ہے۔ تشكسته دلول كى خدمت بهت كياكرد-قطب بردنے کاطریقیہ ، یہ سنے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہرام کو ممالک ہیں

تی کو دیکھتے ہوئے اس کا درد کرتے ہوئے اسکے ازالہ کا بند ولبت کرتارہے ۔ فرق مراتب مین ظرنه رکھناز تاریقیت ہے۔ ایک صحابی کا قصته منایا ، نتجارت کی مال غنیمت سے وہیں اسی دفت تین ہزار کا منافع ہوا۔ ان صحابی نے حصنور صلی الٹر علیہ دسکم سے عض کیا کہ مجھے تفور ہے سے وقت میں مال غنیمت سے مین ہزار کا منافع ہوا حضور صلی اللہ ملیہ دسلم نے فرمایا کہ اس سے زبا دہ تفع بت ادّی، دور کعت نماز بڑھ لے۔ ا'بُلِفْلَ کی قبیں ہیں۔جن کی تاکید ہے ،جن کی تاکید بہیں۔عزضکہ سے بني درج كے نفل كى يہ قدر وقيمت سے توفدائے تعالے كے فرائف كاكياتمار بونگا-اس سے دنیا کی کمانی کا زرازہ لگایا جاسکتا ہے۔ عمرعزیز کس طرح صن الغ کی جاری ہے۔ گویانا یائیداری دنیا ادر بہتری عقبیٰ کامنظر ہے اس قصر میں ا کلمبری مثن نا دانوں میں کروکیز بحدان کے لیے کلمہ جیا کہ نہ آتا ہو، كلمه طبيه محبل ، كلمرسوم مفصل مدلل سالي قران كا خلاصه بعد وكر، مراقبه، فكر، حثيث ، ايمان ، احسان ، على ، إحكام ، علوم -**صوفیوں کے بہاں اس کوصفت احسان کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیا ک**ی عظمت کا دھیان کرتے ہوئے اس کا حکم اداکیا جا ہے۔ م جامعردل اُدُهر جوارج به كسوتي ايمان كي مع ـ حايث شريف مل مامير ملبغ میں تکلنے کے زمانہ میں تکلے ہوؤں کی گھر بیٹھے خدمت کرناات ہی تواب طے گا، اوراگر خو ذر کلا ہوا ہو فیے تواور دل کی خدمت کراہے خادم أركانه تبلغ مين خدمت گذاري اور حفظان صحت كے بعد تبلغ ہیں برہے۔ حکم سے بہنچانے میں یہ دیکھے کرس کاحکم ہے ادر میں کس ادب سے

اس كويم شياؤن-ا نے اللہ اسلام جس طے رہے تنجھے محبوب ہے ایسے ہی ہمیں بھی اس کی ہت دیے۔ ب**زرگوں** کی صحبت بڑی چرہے۔ **کا ملاب عرش جولوگ اتباع سنت کرتے ہیں ان کے لیے ڈعس ا** التين. ا مام غزالي رحمة التدعليه: اوبیالاً النّٰرکی نظر دواہمے ۔ کلام شفارہے اور صحبت سرایا تورہے۔ عاجر ی کرنے دالا اور صعیف جنتی ہے۔ اور سرکن و سکمردور حی ہے عصرکے بعدستر دفعہ استنفار سے ستربرس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آبیت انگرسی مرنمازے بعد را صنے والامرنے کے بعد فوراً جنت می جادگا۔ **درود متربین** دس، دس مرتبه نماز کے بعد را مصنے والاحضور صلی اللہ ىلىدەسلىم كى شفاعت بى*پ داخل بوڭا* -فكرى مقدار برُهاوُ-مجھلااس سے اتھی زندگی کیا ہوشحتی ہے چوخدا کی بتائی ہوئی ہوجے۔ مسلمالوك كى عادت بروجا يسي يبطر يسجيه مشكما بورى تعربي کریں بیس بہزاروں عبادتوں سے الٹرکے تز دیک بہتر ہے اور وہ شخص التُدكامجوب مِع، فرشن اس كے ليے دعا كرتے ہيں۔ لی*ں تمام کام دین و دنیا کے الٹدی رضا کے موا* فق کریے۔الٹر کے سوائے سی کو فادر نہ سمجھے ، بیہ ہے دین کا خلاصہ ۔ جو کچھ دین کے احکامات ہیں سب حق ہیں ۔الٹرایک ہے۔الٹرکے رسول رصلی السرعلیہ وسلم) سبتے ہیں ، کتاب سجی ہے۔ نیابت حق ہے، فرشنے حق ہیں۔

نفس کافرے ۔ اس کی گردن بربرر کھے۔ دوسرے قدم براللہ ہے۔ گریاالٹردوقدم برہے اس کی مرضی کے خلاف اور الٹر کے موافق کام کرنادین ج ول المنينه بعاس مين فلانظرا فاسع اليكن اس المينه كوصاف كرنا رہے۔ بین صفات رزیلہ سے پاک کرناجا ہے ۔ صفات محمودہ اپنی عادیت بناناچاہئے ۔بس بھرصفات ر ذبلہ کود در کرنے کے لیے خدمت خلق ہے۔ ىكىت دلون كى خدمت كرناع شعظيم كى كھ كياں ہيں۔ رُملن وأسمان عالم اصغر ہیں اور دل عالم اکبرہے۔ بیرز مین وآسمان دل کے ایک کونے میں بڑنے ہوئے ہیں۔ التر كے كارن اغراض كو يا مال كرنے سے كام كا بى ہوگى ـ بور شنال کے دیبا چر کے اشعار اخیرہ کے مطابق دل کی صفائی کرنا چاہئے ۔ علم ،عمل ،صحبت ، ان تینوں کے بغیر دین حاصل نہیں ہوسکتا ۔ معلم سے علم سراخلا ر بافلن سے عقل بیدا ہوگی ، بھرعقل سے علم ، مجھرعلم سے افلاق عاصل موسكا ۔ ہرامر کی تدرا درالٹد کی قدرت کااگر دھیان ہوجائے لیں بھی کا فی ہے تمام دین کافلاصہ ہے۔ ا بھان کیاہے ؟ اللہ تعلیا کے اسمار کی صفات ،صحابہ اور صور کی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کامنظرا ور قبرا در حشر کامنظر پیش نظر ہونا۔ مبر امرکی بچا آوری کے وُقت اُس کا رہیان اورعظمت کی مدادمت کرنا۔ حضرت فرماتے تھے کرمیر سے زدیک میں ذکر ہے ، یہ ہروقت کا ذکر ہے۔ اع**ال** باتی کے ساتھ دابستہ ہوں گئے تویا تی رہیں گے اورا گرٹ بی کے سُاتھ کواب۔ تہر ہوں گئے تو فان ہوجا دیں گئے۔ ا لٹرتعالے کی محبت کے بعدائٹ ان کی مجتت جوالٹر کے واسطے ہو

سے بڑاعل ہے، نماز، روزہ، ج ، زکرہ سے بھی بڑا۔ انسان کی مجت بذریعه تحالف وغیرہ ، ادرخصوصاً شکته داوں کے ساته كيا تفكانا-دس كے خفائق ـ اعمال كے طرزكے موافق كھلتے ہيں ـ ار كتاب مولانا يوسف صاحب رحمة الشعليه: سب گنا برول کی جرط بی مجرو حدر قرص اور مجر جیوان کی ست فیس. يرك بحركها نا، زياده سونا ، داحت طلبي ، حُبِّ مال ، حَب جاه ، حب جاع میفران سے گناہوں کی بیدائش ہے۔ ترتریث خرج کرنے کی : کلمہ، نماز ، مال کا خرج کرنا ،علوم ،عسسل اخلاق، مال يحفر في سعادم كاحت رج كرنا أوسه كاً ، اورعلوم كخفر ج معلى أوسه كا ورعمل كالجيل إفلاق معد - بيرافلاق كاخرج كزما كيف كا تصووف كافلاصه دل كاجاكنا-دس کی گاڑی درمیہوں سے لی ہے: (۱) انهموانفسی (۲) طن المومنین خیراً-دکر، اکرام مسلم، تصحیح نبت، إن مینوں چیزوں سے صفات سنريبدا مول كي -تصوف کا پہلار ذبلہ خبل ہے اور اخری حبِ جاہ ہے۔ أن تعسُدالله كانك تراهٔ بلانبت کے رہیج زندای بتائی ہوئی ہے کھ فائدہ نہیں رکھتی ۔ اس کام میں جب کوئی شہر شیطان کی طرف سے یا نفس دلیل کرنے كَ تُوفُوراً التَّدَّتُعَاكِ سے مردمانگو۔ بس يہ ہے طريقہ آسانی سے خيطرات عمل میں نیت کا ہونا بڑا اثر رکھتاہے۔جب کوئی کام کرے توبس مرکام میں الٹری رضائی نیت کربیا کرے ، بغیر نیت علی میں برکت بہیں ہوتی اورسب دین کابھی خلاصہ ہے۔ (میں صربیت) تچرکے وقت سنت اور فرص کے درمیان سحان الن<sup>ی</sup>ر دسج<sub>ی</sub>رہ ہجان اللہ العظيم، التعفرالله العظيم والوب اليه - ايك تبيح كتالين رزق كي الدر علق كارت الوقع بيطة اللهمة اغف في يرهة را كرے-ا با تا - احتسابًا - ایماناً بذربعه اجهات عقائد کے - احتساباً حضور ملی لله علیہ دسکم کے وعدوں کے ۔ اللہ کے ہرامری قدر دل میں پیدا کرنا ۔ اللہ کے ہرامر ک بچا آوری کے وقت اس کے امری طرف دھیان کر کر کام بین شغول رہنا۔ تضيل بن عياض كا وا فعرمنا ما تفاكه به دا كو تقريم تات بوت اور جو کی سے لوطانھااس کے دینے کی نیت کی صبحے۔ قرض بیا۔ قرض دینے والے نے آزمایا کہ عمال نبیت کے ساتھ والسنتہ ہیں۔اس وا سیطے تھیکرے تھیلی يس تجرك ديم ، نكال كرد مجها توتام الشرفيات عين العني العني العني العال سے باقی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے جنرگی ما ہمیت بدل کا تی ہے۔ فرريجان كاصول ببي ابني موت كويا دكرنا ندكر لهود لعب سي مشغول بر كيراليي جگرلهو دلعب بين مشغول بونازيا ده ظلمت كاسبت مردكا ا ہے اللہ تونے جس طرح دین سے بیے تھ اگر دیا ہے، میرے کاموں کوتھی سنبھال دے۔موانع کے وقت دین کی خرابی کانسیال بھی کربیا کر وکہ وہ بھی بگاڑا : جار <sub>ال</sub>ہے ۔ لڑناآسان ہے کام کرنامشکل ہے ۔ امل الناري مجتت ان كي صحبت سے ان كي خدمت كرنے سے استحمر ہوگی جو بومنون بالغیث کو بڑھا ہے گی جونفسانی اعزامن سے باک ہوگی۔ مُقولِے بنواہشاتِ نفسانیہ سے رکنے کی طاقت کا نام تقویٰ ہے۔ 

روزه جو تحد خوابشاتِ نفسان بركو تورشن والاسماس واسطوه معين بروا تقوال کا۔ اسی طرح نماز ، زکوٰۃ ؛ ان سب عملوں سے خواہشات نفیا نیر کم ہوتی ہیں۔ گو بالکل دورنہیں ہوندیں ، کیونکرنفش میں خو دبیخیا ثنت ہے ہی ا درنفن زآئل مونهيس سكتا- مال إن كامول كرف سي قوت خوا بشات نفسا نيرك دفع كرنے كى بہوجا وے كى ۔ خوا بشات بهوتى رمبي كى اوران درا تعسے دفع كب جاتا<u>ں مے گا۔ برخلا</u>ف اس تحف کے جوروزہ وغیرہ پرتفادر ہی تہیں ہے۔ اوربرسي عمل ناز، روزه درست نهيس موسحة جب يك كه الدوالي ﴾ كى مجتت وعظمت نه برو كافيے ۔ اورالله تعالىٰ كى عظمت اور محبّت اس وقت تك نهيس موسحى جب تك كرذكر وشعل نه كياجا في اور ذكر وتنعل درست نہیں ہوسکتاجی تک کہ وساوس کو دفع نرکیاجا وے ، اور وساوس کیاہی صفات ر ذیله کاتھل ہیں اور پر دفع نہیں ہو سکتے جب تک کر قرآن اورالٹار تعالی کی عظمت نه بیدای جلنے اور بیریدانهیں ہوسکتی جب تک کے مسلمانوں سے محبّت والفت نرمداکی کائے ۔ مسلمالوں سے محان نیک رکھاکرے۔ مرکمانی سے دل میں کدورت ا در زنگ آجا تا ہے ، ان کی صفات کی طرف دیجیا جامے اور عیب دیجھنے کے { لیے اینالفس کا فی ہے۔ د وسرول تعیبوں کی اصلاح کا زم طریقے سے فکر کھے تاکہ اسس ا سے مجتب کامل بیدا ہوجا و سے بس بب بباب۔ عیب توابیے نفس کے دیکھا کرے ادراصلاح دوسروں کے بیوں کی کیا کرنے ۔ مجت کے ساتھ کہ بیم پر ابھائی ہے۔ اس عیہ اس کو نقص ان پنے گا۔ اگراس کی اصلاح ہوگئی تو یہ ہے بھائی کے ساتھ اصلی مجت کہ اسس کا نقضًانِ نہیں کا ہاکرتا۔ اور اپنی خوبیوں پرنازاں نہوا کرے۔ اللہ تعالے کے إِيهان نازى صرورَت نهيس مِي بلكه نيازي صرورت مِي، وه نياز ـــــ خوش إِ 

جي . د کردشغل مين جب تک کرصفات ر د بله کاافراج نه مردگا، نفع نهسين د موسحاءاس كاطريقه مسلمان كرساته مجتت والفيت بيري كهراس سالت تعالیٰ کی محبت اور قرآن یاک کی محبت مروجائے گی۔ جب یہ مروکیا آوسب مع مومن کا قلب ایک بڑی چنرہے۔اس کااثر آپ دیباہی دلوں پر یہنے گا، جیباکہ برخلاف اس کے کا فرکے دل کا فراثِ اثرِاس کے تعلق ر<u>کھنے والے</u> يُرِيْنَ السِمِ - اس وَاسطِ بِرُدگوں سے مجتت باعث ہوگی التّٰد سے مجتت ہونیکا مرکام کی مشکل کے وقت بس فداسے مردطلب کرے عقل وخیال كوبالاك طاق ركھ دے ۔ انشار الله تعالی ہركام میں نصرت ہوكی ۔ انسان كاكام صرف يختراداده كرنائي سيجرانتنار الترتعالى سالي ﴿ كَامِ خُورَالسُّرْتُعَالَىٰ لِولِي فَرِمَا مِينَ كَيْرِي دین اور غلم: دین کی خاصیت بی به مے کرین کسته دلول کو ملتا ہے، جس قدر بھی انسکان اپنے آپ کولتی میں گرائے گااسی قدر ملیندم تیہ ہوگا اور دین سے بہرہ ورہوگا۔ بہ آتا ہی دوطرے سے ہے ذکرشغل اورخدمت خلق۔ تحور کی کامجاب ہی فداسے بہیں طنے دیتا۔ الشرتعالى كابرتا وتمهالي سكاته أتناج وكاجتناتها دابرتا دادين يحيب اته موكا فضيكه اكرتم ابنى بهبودى إخروى دنيوى جاميته بموتو دين كے امور كے اندار بمت كے ساتھ كرنشش ميں لگث جاؤ۔ زعم کے سکلنے کے بعد عجز کی بیمالت ہوکہ کان خطرہ میں ہو، این کیان وخطره مي دالنے سے اللّٰري مددموكي ۔ ونن كى باتوں كے ليے مشقت اطھانا يركان كك كرمان خطره ميں برط مائے،ائی قدرالٹری فرستنودی کاماعت ہوگی ۔

ارادہ کے بعد جہد کا پردہ ہے ، النّداور بندہ کے درمیان جیج بقین کے ساتھ امرکو ماننا۔ تھے رفدا وندتعاً کی خود کام کو بورا فرمادیں گے۔ منمنا اورخرص سے کوئی کام بورانہیں ہواکرتا۔ صبر در دازہ ہے کام کے بورا ہونے کا۔اس پر ایک صحابی کا قصر جنگ كاكه الك كناجور وزارنان كى روى الفالي عاماتها تين دن صبركماتوكته اى خ کے ذریعے قلعہ کارات ایک بدرد سے جس سے کتا قلعہ میں جا ماکر تا تھا راسترل گیا : جس کے ذریعہ سے قلعہ فتح ہوگیا۔ صبر کرنے سے کا میابی کی صورت کا آتی ہے۔ هرافیه موت ، دکر،ان کی مدادمت سے خفلت دو*ر ہو*گی۔ بیراری يىدا بوگى -فرمت فان این ادرلازم کرے ، این آی کوسے کر سمجھ۔ فناعت كايبشرافتياركرك وعروزي فيمت كوسمه و ابی رائے کو دوسرے کی رائے کے شخت کرنے کی عادت اگر ہو کانے اصولی چیز : خدا کے ساتھ تقویٰ کا برتا وہ رکھے ۔مخلوق کے سے اتھ شققت ومجنت كابرتاده ركھ ادراينے نفس كے ساتھ تهمت كابرتاوه ركھ ـ انتشارخیال سے حسمیں دریکتی ہے اور کیونی سے بہت فائدہ ہوتاہے تفس کے خلاف کرنا ۔ بیر کام الٹار کو کیا بھاری تھا ۔ رکا ں تو یہ دیجھٹا ہے خدا کو کہ تو کتنا میراہے ،نفس کے خلاف ۔سبکلی ، کہ ہائے اللہ تیرا کام اور میں اتنا مھنڈا۔ بہاں در دا در بے کلی خدا کے بہاں بیک ندھے۔ اس درد کے لیے الٹرنے انسان ٹو بیدا کیاہے۔ الٹرکی بات کے کارن تكاليف كا الممانا خداكوريت ندسم، كرا دُا در تواضع النُّديم إلى يندسم -معمل مالع کے لیے جارجیزی - علم، نیت ، افلاص ، صبر ب ته أنفقه في الدين - موقع ستناسي كوا درسليقه كو كهيتے ہيں۔

م رعبا دت کے اندرالٹرتعالیٰ کی عظمت کا دھیان رکھتے ہوئے ادب اور و متارئے سکاتھ خونسنردہ ہیبیت زرہ رہے اور اس کے کرم پزنم ظریکھتے ہوئے امیدر حمت سے اپنے آب کوشاداں اور فرمال رکھے۔ ﻰ نەبھو، يەجەر، شوق، محنت <u>سے بہوگا۔غرض نەبھو</u>- شچىج نىت سے بہوگا موافق شریعیت ، صحیح علم سے بوگا۔ و حرالترتعالي عظمت كا دهيان كرتے بوئے شوق اور محبت كے ساتھ، مر، شد، تث رروغیرہ کا خیال کرکے اللہ کے نام کو حبیت ۔ درد، دین کا درد، التركي كم كے كرنے كا در د، مسلمان كا در د دل ميں اور عرجوكہ جوارح سے يوسك رنا ۔ پہرہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا دھیان ۔ الشرتغالي كيهرامركواس نيظر سي كردكه بيرالتركاحكم سيءا ورنتيج كالتر کی رحمت پرنمظر کرنا۔ اگراینے گرنے کا دھیان ہوگا تو گویا نظری کوتا ہی نفس کی آمیزش ہے۔ 🚗 اسباب كانه كرنے والازندى اور تھيرا ساب ير خطرر تھيے والامترك ـ <u>مبدا: التّداوردسول كوماننا - معاد: قيامت كے واقعات. درمان</u> میں معاش مین طرز زندگی - قرآن شریف کے لیے ما فظ ہونا ۔ مبليغ كى كارگذاريان خود براهِ راست ا در مجوعى - بماليد ياس تعييي جاتیں ہردقت تبلیغ ہرگاؤں میں سے یائے دن کے واسطے سب لوگوں کوجیاد مِفْتے کے اندریعنی سالم مہینہ سارا گاؤٹ بالکل جایا کرے۔ ایک دن مقام ہو ۵ يوم بابر- سالے گادن كے برسرآدى كوكلمه نماز، قرآن خود على بين لافيار دوسم بے لوگوں کو جاعت بنا کران ہی تین چیزوں کو ترویج دیا۔ جوجاعت عرب جارہی ہے اس کے اندراوگوں کو وہاں جانے کے لیے آمادہ کرد، دوسے خوداینے خرج سے کرو وہاں کے دستے ہوئے و کال کابروقت تبليغ *پرخرچ كينے كى فكر خرو-* لوگوں كوابسے جذب ميں جبحران كى رغبت ديجيو 

ا شرکت کراؤ۔ اس کا تواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود دینا۔ قرآن شریف ، قرآن شریف بغیر مسلمان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خود اپنے خرج سے قرآن شریف کا رواج دینا۔ جب تک قرآن مجیر مسلمانوں میں گھر گھر رواج نہ یاجائے مسلمان ترقی نہیں کرسکتے خود کا فرظ قرآن صبح وسٹ م قرآن کی تعلیم کو اپنا فخر سمجھتے ہوئے اس کا رواج دینا اورام ارکواس کی رغبت دلانا کہ وہ خود کریں اور دو سروں سے کوششش کا کرنگرانی کریں کیونکہ وہ اس کے اہل ہیں۔ ارشاد کرده محمد الیاس مقالیا سور محدالیا ساماند

الصلوة هايتعلق بها

بھوت کا بہلا علی قدم ہے۔

منگوٰۃ کے بھی دوجر ہیں ، ایک طاہری دوم باطنی نظاہری مقدمات ملوٰۃ کو درست اور حن کے ساتھ اوا کرنا۔ مثلاً وضور کوسنن ومتحبات کیاتھ کرنا اوراس کو میحم بنا نا اور ہر ہر رکن کوسنت کے مطابق اوا کرنا۔ باطنی ہر ہر کن میں خشوط کے کمال کی کوششش کرنا جس سے نماز میں تنہیٰ عن الفی ثار کی مفت پیدا ہونماز ایک دوشندان ہے جس کے ذریعہ سے تمام اعمال پر نورانیت بہنج تی ہے یہ نماز کی دوج ہے۔

العلموذك الله تعالى صبح وشام کا کھے حصہ علم وذکر میں گزارنا۔ عومی ذکر برشخص کے لیے ایک بیج سویم کلمہ کی صبح کوا ورالک شام کو اوردرود واستغفاركى رَوْرَوْنِي - اگركنى شخك وابسته بوتواس كے فرموده ذكر كاابتام علم سے يے فضائل خاز - ذكر - فضائل قرآن - حكايات صحت به جزار الاعمال واگر قرآن ندر بطرها موتواس كوسيهنا و اوراً بل علم تح ياي كتاب الاعال ـ كتاكِ علم والاعتقادات ياكتاب السنة ياكتاب الجهاد - كتاب لغازى كتاب الفتن - كتاب الرقاق - كتاب الامر بالمعروف -أكاما لمسلمواحترائك اس کا خلاصہ ا دائیگی حقوق ہے۔ ہرشخص کے ذمیم کچھ حقوق ہیں۔ ایک عوی میخص کے ذمہر مسلم کانفسِ اسلام کی وجہسے تی ہے۔ دوم خصوصی ا خصوصیت کے اعتبار سے ۔مثلاً مجھوٹا ہونا ،اس کے حقوق خصوصی مثلاً شفقت برا ہونااس کااس کی تو قبرہے اور قرابت کے حقوق ہیں۔ ہر ذی حق کے حق كواداكرنا ـ ان حقوق كى ادائيگى كواشاعت دين كا دسيله بنايا جائے مقصور نربنا یاجائے ۔اینے حقوق کے بالسے میں مصالح سے کام بینا اور ان کی وجولی کے دریعے مزہونا ۔ آخرت کے لیے جمع کرتے رہنا ۔۔ تصحيح النيت والاخلاص ان سب کاموں کومحض رضائے اہلی خدا وندی کے لیے کرنا ا وراپنی اصلاح كمي لي كرنا في ظركاكسى عيركى طرف مذجانا - اثر ونيتجر كى طرف معيى ملتفت کلمہ دنماز کولے کرذکر کی یا بندی ہے سکاتھ ان کے فصنائل کومعلوم <u>کرتے</u> بوسے ہردی من کے حق کوا داخرتے ہوئے۔الٹرکی رصاحاصل کرنے کے لیے

ہاری دعوت کے چھٹمبروجودی ہیں ادرایک عدمی لعبی تبلیغ کے گی ہے۔ کیے تعلقے کے ذمانہ میں چھ اصول الیے ہیں جن کوعمل میں لایا جائے ادرائی گیا ہے۔ اس او قات میں سیاجا ہے جس سے ان او قات میں سیاجا ہے گا ہائی اور مکامی ومحرمات کا اشتفال نہ ہمور۔

بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِي السلام عليكم ورحمة الشروريكاته، - أل مخدوم كي قابليت و ذكاوت الر قدرت علی الکلام و ہمدر دی اسلام اس فاکسار کے دل پرنہ آج سے سکتر جائے ہوئے ہے بلکہ کامریڈ کے نیسٹر تا بانی کے و قست سے جوهسي رستناسي وت رردان مع اورش السكل بعني ستيدي مولائي حضرت شيخ الهندهم زمائه میں نیازمندی اور آمدور فت سامی سے برتاقینے اس خیال کوا درمضاعف و مدلل کر دیا تھا۔ ہمیشہ سے اُس پرزور انجن کے اسلام کی کوئی بڑی گاڑی گھینجنے کی طبیعت متمنی اور جریاں رہی - کچھ زمانہ سے فاكسار كيفهم نارسابيس ببرمضنون آر مامي كدكوني قابل اورا بل شخص خاص معتدل طريقي سي فطرى اور اوسط الملل مذمب ليني سيح اسلام كى طرف اس الدربين قوم كوزور وقوت اور بورى توجه اور كوت ش كے ساتھ دعوت اللحق كرے - سواس كے ليے آب كے سوائے كى يرنظر نہيں جتى -اس د قنت به قوم برسراقت ارسمے اور ایک مدّت سے محرانی کررہی مے سوالٹر تعالیٰ کی عَادت مُنعُ الخلَق پرِنظر کرتے ہوتے یہ یات حیال ہیں آتھ ہے اہل حکومت لوگوں کو دعوت الی الح<u>ق دیئے جانے پر</u> مدعونتین کی دوراہ ہوتی ہی دعوت الی الحق کو قبول کر کے فوز دارین اور دین خدا وندی اور بذہب آسانی کی تروتازگی۔ اور بااس دین سے آستنکاف اور اعراض کرکے استیصال دربادی اور ہمینہ کے لیے خسران ونامرادی۔ عرض کونی سے ایک معاملہ کا ان کے ساتھ متعین ہوجانا اسی دعوت الی الحق کی قبولیت اور اعزاز اور پرد وانکار برمبنی ہے ۔اس مرعا کے لیے یہ پہلا خط تھ رکم ہوں ، خدا کرے یہ تخم

الك ماراً ورتيج كام واوراس مراسلت كومداومت بختف - اس كے واسطے بہلی بات اس طرز وطری کامتعین کرنامے کہ جواس کے لیے افتیار کیا جائے۔جس میں چندامور قابل کی ظریجھ میں آرہے ہیں۔ ایک برکہ مناظرے اور صریح و محى يروك كرفي سع محفوظ مورد دوسر مع جوج وخرابيان اليف ندم ب كي ان نے دلوں میں بیٹی بروئی ہیں ان کاشائی جواب لیے بھوتے ہوں - اوراینے مذیب کی اصوبی چیزوں مثلاً حن تعلیم وغیرہ کی خوبیوں پر روشی ڈال رہی ہو۔ باوجوداس کے مختصر مرف کے بنایرعام الثاعت کے قابل مرو مختصر حیہ زی ﴾ اشاعت آسان ہوتی ہے۔ عزض میں ایک نااہل شخص قابل و برنگانہ زمانہ کو کیا متوجرکر در کرکن کن امور کی رعابت ضروری ہے ، بھرائی خور مجھ سے اچھا خلاصة مطلب برسع كراس كے مالة وما عليدركا فى نظركر كے فدائے یاک بر بهروسه کرتے ہوئے جناب محدّ رسول الشر صلے الشرعلیہ وسکم کی بالگاہ کی سرخردنی اور اخرت کا بهترین ذخیره شیحتے ہوئے اس کام کوتندہی سے سرو*ج کر دیاجائے ، پھرح تعالے اپنے وعدے کے موا*فق حقاً عُکنٹاً إِنْصُرُ الْهُوْمِينِينَ - إِنَّ تَنَصُرُ اللَّهُ يَنَصُرُكُمُ لَهُ وَكُنَّكَ اللَّهُ كُلُّكُا فَلْكُ اَيْنَاوَ دُ**سُ** لِيُ ۔ إِنَّا لَنَهُ وُوسُ لَنَا كُلُّا وَيُرْبِيَّ آمُنُودُ - ثَنَّى كَرَّى كَنْك لگاہی دیں گئے۔ رائے سامی سے مطلع فرماویں۔ والت لام بقلم مولاناا حتشام الحق كاندهلوي بخدمت شريف جناب محرى ومحترى دام مجده یں ازسلام ونیازخا دمانہ گذارش بہے کہ حضرت عالی کے معترس : خیالات علوم دانی در بنی دل سوزی پر خطر کریے وحن ہے اور خدا کرے کہ في بارگاهِ وَالاكي جناب سے مردود مر موليكه بارباب بور اللهم المين ـ جو كيوخاكسار 🖁 کامطلوب وہ بہت صروری اور نہایت ضروری ہے۔ بلی طابنی نمّت کے

فج بنایت آسان اورببت بی آسان مے مگرافس مے کہ ہاری غفلت سے ممتنعات ومحالات مين شابل مرد بايم ده يركه بوري بوري قوت واعانت و ہمت کے ساتھ افرادِ مسلمین کوان کے گھروں پر جاجا کر اور مختلف در الع سے قوت بهم بهنجيا كرهر مهرفت رد كونبليغ اسلام نين عركا مر مرلخطه برسانس خرح كرنا نوارہے تو تم از تم ایک ایک سکال، دو دو سکال اپنی تمام عرسے تبلیغ انسالا پ کوششش کرنے پرا ما دہ کیاجائے۔اس بات کوضروری سجھ ریا ہموں ہیں اب تک این علیطی سے متنع و دستوار سجھ رکا تھا۔ اب چند ماہ کی حفیف کوٹر ے نایاں آنارد بھر کر بالبدا ہت نظر آرہا ہے کہ جب مجھ سے ضعیف ناجیز ہے عا ويدزروب سرمايتحلبل التعلقات ايك يدحقيقت كى كرمشش خلاف اميدا ژرگھتی ہے توستونان دين ا درمعتمران ندمب مڏت کا حقراس طرف کو متوجه موجانين تواس كے اثر و بركات بہلے ہى سكالى نشار الشراس درجه مامول بوتيرى نذربان اس کے اولے کی ہمت کرتی ہے۔ برائے خدا اس یا اسے میں کر ہمت بانده كر كه طيب بوجاني - مشارق الوارمي حضرت الوم ريرة كاليهل صفحه ميس ایک اثر ہے کہ قیامت دن مظلوم ظالموں سے اینا حق <u>لینے کھڑے ہوں گے</u> ان مطلوموں کے گنا ہوں کے بارظ الموں کے سردھرے جائیں گے۔اس جانگار وقت میں ایک جاعت مظلوموں کی ہوگی یہ اینائق جنائیں گے کہ ہم معاصی او كناه كي تركب بوئے تھے اور تم ہم كونہيں روكتے تھے۔ للذاتام اہل زمانہ ک*و خروری ہے کہ ہر ہر لحظ* اس کے خلا<sup>ن</sup> منکرات کا انہدام اورا طاعب ہے انصرام میں بوری بوری سعی کرہے جوش مسلمانوں سے ہر ہر فر دیرف رض ہوگا اس میں علمائے اسلام کی جاعت یقیناً بیش بیش ہوگی لہٰذا براہ کرم میسری معروض يزمظ كركے جواب باصواب سے مشرف فرمائيس ۔

محرم ومحترم بنده السلام عليكم ودحمة التروبركانة میرے دوست تمہالیے متعارد خطوط موصول بردئے جس میں تم نے صنوراکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے در دو گڑب کے علاج کی کچھ حجملک پراکی ا در ان لاکھوں لوٹے ہوئے دلوں کے مریم کا نمونہ دکھایا جواسلام مبین زبردست نعمت، رحمت، نورانیت وروحانیت دالی زندگی کے لڑھ جانے کی بنایر اضطراب اور بے جینی میں ہے اور اس بے انتہا مخلوق کی خلاصی کی صور ت ایک معمولی سی جھلک د کھلائی جو ہے انتہام صاتب کا شکار ہو کر حسرت ویاس او رنج دكرب مين مبتلا بو هي بين - ميرك دوست آج ب انتهاالتررالعرت كى وەمخلوق جس برالتررب العزت كى شفقت ان ماؤر سے كہيں زيادهيے جن کواین اولادول برانهانی شفقت ہواسی بے توانبیائے کرام لوانے گئے اوران کے درجات بلند کیے ۔ انہوں نے ان بر کھس کرخو دیکلیفیں کے اور ان کے درجات بلند کیے انہوں نے اس کے انہوں کے ا اسىطرانى حيات يرط الاجس برالتررب العزت كى رحمتول كے دمانے مخلوق ير امنڈرٹیسے۔میرے دوست وہ ہی بلندکام انسانوںکوبلااورمصات سے ن کال خردحت وانعامات کے منظروں ہیں داخل کرنے کے لیے جزرندگی اللہ رب العزت نے انسانوں کومرحمت فرائی اسی کا نام اسلام ہے اور جواج ہم میں سے بالکل مفقود ہے ،اسی کی جدوجب رہے لیے اپنے دوست واحباب كومتوجه كريس بيكن ذرامخلوق كے مصائب كى مقدار كود يجبوا ورحضور اکم صلے اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وجود میں آنے کی جھلک کو دیجیو۔ میرے دوست یہ وقت اپنے دوستوں کے لیے بہت ہی فکر کا وقت ہے اوراج اس کی بحریے بقدرہی کل کوموت سے بعدا ولین و آخرین کے سلمنے ﴾ آگے بڑھادیا جاہےگا۔ اور ٹرے بڑے انعامات کی بارشیں ہوں گی میرے ووست طاقت خرج كرنے كے دور من ميں - الله رب العزت برطاقت خرج كرناجوسرایا نورج أورنورسے سي وجود ميں آئى ہے اور سيكيوں سے ريالعزت

کی رحمت متوجہ پوتی ہے اور انعامات امن وجین عافیت عرّت اور مجت کے دروازے کھل جلتے ہیں اور انسان اینے میں روحانیت محسوس کرتے ہیں، اورزندگی کاکیف پیدا ہوتا ہے سالے عالم اور تعیش کامزہ اس کے سکھنے يسع مع جتنااس انسانيت كي طاقتول ك خرف كرن كارخ التدريره ها، اور موت کے بعد کا میدان سامنے موگا ورالٹررپ العربت کی خوشن نودی رضامندي مطلوث موگی خوداس طاقت میں نیکیاں بیدا ہوں گی اور نیکیوں سے حالات برلس کے، فضائیں برلیں گی۔ دوسٹرارخ ان کے ماسوار پرطاقت خرج كرنے كلم حج مخلوق مے اور مخلوق میں ظلمت ہے اور ظلمتوں میں بدی ہے اوربدلوں بربلاؤں کے دروازے کھل کالتے ہیں اور انسانوں ہیں وہ امراض بدا موجاتے ہیں جوان کی ملاکت کے مترادف ہوتے ہیں جس بر مادّه اورتعیش کی دقتی جمونی لزّت پررده ڈال کرانسانوں کو ملاکت من تھیل دیتی ہے،اسلام کی زندگی تبلیغی رضح پر ظاقت خرج کرنے سے آتی ہواس کا اسط اس كولوراني وردحت في طريقة حيات كماجا تانع اورالتررب العزت اس راستے پرطا قتوں کے خرج کرنے والے کے خود کفیل ہو جکتے ہیں ۔ ادرا نے ہاں ہرطرے کے نیبی خزانے ان کے لیے کھول فیتے ہیں اور ان کی وساطت سے اس عالم میں نامعلوم محتنی محساد تی بررحمت کے اثرات بہنچتے ہیں۔ اسی واسط اس طريقير حيات كالنو والع كي لي رحمت اللعالمين كالقب اختیارکیا گیاہے، لیکن میرے دوست بہت ہی افوس اور ندامت کے ساتھ ا قرار کرنا پڑتا ہے کہ ہاری طاقتوں کے خرج ہونے کا یہ رخ مفقود ہوگیا کہ اپنی وقتی صروریات میں لگ کرساری طاقتیں اس میں حسسرے ہونے لیکیں جس سے عالم ظلمت كا كھم مكر بلاوں كے بدانتها دروازوں كو كھول جيكا ال اس سے بند کرانے والی طاقت بہت ہی قلیل درجرمیں کرھی کاسا آبال تتوجر ہے اور ہار سے دوست اس برنوش ہیں ۔ میرے دوست مجھ حمیکا کرتے

ہیں۔ انبیب مرام نے انہوں کو مٹاکراً مت کو جیکایا اور سم البون کوچیکا امتوں کے مٹنے رقنای سے کرھے خااللہ البشکی ۔ مبارک بیں وہ لوگ جو مخلوق کی اس پرلیشان کے وقت این کی چیز کوتصور میں نالائیں۔ ایناراحت وآرام اینے بیری بیجے اپنی صرورتوں اور دنیا کے ہرطرح کے حوادثات کو نظرانداز کر سے حصنورا کرم ضلی الٹر علیہ دسکم اور ان کے بے انتہا متبعین در دوکرب و بے جینی ، مراقبہ کرتے ہوئے دن اسکے ا نتهائی جدوجهدیں ۔ رآئیس النّدرب العزنت کے سامنے انتہائی گربہ وزاری کے ساتھ اور دردویے قراری کے ساتھ گزاریں۔ وقتی بے ندیدگی اور کچھ معمولی سا دقت دیے دینے سے بیزندگی وجود میں نہیں آئے گی جب تک کردنیادی اغراض سے نگا ہی بھر کر دیوالوں کی طرح بھرنے والے متعدد مقدار میں وجود میں نرا جائیں اس کے لیے بہترین زمین عُسر کیا رکی ہے مصابّ کے بچل سے بھوک بہاس فقر د فاقر کی مجبو ہیت سے ادراینی صر در تیں کیل ک حضوراکرم صلےالٹرعلیہ وسلم کی جیزوں کی مجتت میں جدوجہ رکرنے سے ان کی چیزوں کے سکاتھ منا سبست جلدی بیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ مایہ غربار كوحًا صلّ ہے۔ تھوڑی كوشش يروه اس كے زيا دہ اوقات وينے پر آمادہ ہوجا دیں گئے اوراسکے لیے جتنے او قات کی مقدار رکھے گی ایک زندگی موجود مرتی علی جائے گی۔ اس مبارک زندگی کے وجود ریر برطبقہ خود بخود گھننا جلا جا دیے گا۔اس واسطے غربار کا فکرانگانے کا ا دران کے لڑیئے دلوں کوحفنور اکرم صلے اللہ علیہ دسلم سے کام میں سگا کران کی اور ان سے جمعے ساتھ۔

واك خاية واسترضل ميترهم بخدمت مولئنا برمزالته صاحب امام مبحد م كان يحيم صاحب وضع نابل محرم ومحترم بنده مولبناصاحب، السلام عليكم ورحمة الشروبركانة، آپ کے حالات محرشفیع صاحب سکندرآبا دسے جوابھی ڈاسنرمسوری بخیرہ سے واپس آئے ہیں معلوم ہوتے۔ میرے بزرگ آیب نے حضوراکرم صلی الترعليه وسلم كے دردوكرت كے علاج كى كيج جھلك بيداكي سے جواسلام جنبى ست تعمٰت درحمت ، لورا نیت ، روحانیت والی زندگی کے لڑھے جانے کی بذا پراضطراب اوربے مینی میں ہے۔ میرے بزرگ یہ وقت اسنے دوستوں ا در بزرگوں کے لیے بہت ہی فکر کاو قت ہے۔ اور آج اس کے فکر کی بقدری کل کوموت کے بعد اولین واتخرین کے سامنے آگے بڑھا دیاجائے گا ، اور بڑے بڑے انعامات کی بھرس ہوں گی ۔ اسلام کی زندگی اس کے سکھنے اور سکھانے کے لیے دوڑ دھوب اور نقل وحرکت طاقت خرح کرنے سے آئی ہے۔ اسی والسطاس كونوراني اورروحك في طريقير جبات كهاجاً تاب اورالترريك عزت اس داستے پرطاقتوں کے خریج کرنے داکے تود کفیل ہو کا تے ہیں ادراینے *ہرطرح کے عبی خزانے ان کے لیے گھول دیتے ہیں - ادر ان کی وسا* طت سے اس عالم میں ندمعلوم کتنی مخلوق بررحمت کے اثرات پہنچتے ہیں ۔ انج ہاری ساری طاقتیس وقتی اور فانی ضروریات کی تحریب خرج ہورہی ہیں جس کی وجرسے الندکی بے انتہامخلوق مصائب کا شکار مروی ہے اور کسی کے دلیں تی کی طرف سے رحم کی بوتک نه رہی ۔ مبارک میں وہ لوگ جواینا راحت و آرام ،اپنے بیوی وسیے ابنی صرورتوں ور نیاکے مرطرے کے حواد ناس کو تظرانداز كركے مفنوراكرم صلى الته عليه وسلم اوران كے بے انتهامتبعين كے دردوكرب ﴾ كامرافيه كرتے بوتے، دن ان كے ليے انتہائى جدوج د میں اور داتیں السّٰہ رب العزت کے سامنے گربہ وزاری وبعقراری نے ساتھ گزاری اور پہ

ندگی دجود مین نہیں آئے گئی ، جب تک کر دنیا دی اعواز سے کا ہیں بھیرکرد والوں کی طرح بھرنے والے متعدد تعداد میں دجود میں نہ آئیں ۔ اس لیے بہترین زمین غربار کی ہے۔ مصائب کے تحل ، بھوک ، بیاس ، فقر دفاقہ کی مجو بیت اورا نی ضرور توں کو کچل کر حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی چیزدں کی محبت میں جمرہ بہد کرنے کی مناسبت ان میں جلد بیدا ، برجائی ہے ۔ تھوٹری کوشش پروہ اسے لیے زیادہ اوقات دینے پر آبادہ ، بوجائیں گئے ۔ آپ کا اپنے موضع سے معہ اجباب اور متعلقین تشریف لانے کا انتظار رہے گا۔ اور قرب د جوار کے ایم ر معاجبان کو بھی حب یا د دہائی فراکران کے وعدوں کے بموجب ہم اہ لانے کی پوری قرت کے ساتھ سعی فرمائیں ۔

مولاناكفايت الترصاحب مدرس مدرسه معيديه محله فهنديان شابحها نبور مخدومي ومحرمي وتمعظى جنأب موللناصاحب السلام عليكم ودحمة التروبركاته حضرت عالى كےمتعددخطوط موصول مرفیتے اور شدیت اتمام میں ان كا جواب ایبنے ہی قلم سے طے کیا۔ اور ہران آیام میں اسفار کی بھی زیاد تی رہی . کئی مرتبہ مہفتہ عشرہ کیک <u>سے لیے بھی غیب</u>و بیت رہی۔ ایناطبعی صنعف ، تعنافل ، تکاسل وتکان اوراس دورس آنے والوں کی کشت ارادہ کی کامیابی میں مانع رہیں۔ کئی مرتبہ تو تکھنے کے لیے بیٹھا مگرانہی صورتوں میں سے کوئی سی بات بیش آگئی۔ حق تعالے شانہ جناب کواجرمرحمت فرادیں۔ اور اپنی ہے انہما تعمتوں اور رحمتّوب سے نوازیں - اور آب صرات کے حبن طن ومجتت کے صدیّہ میں اس عاجز و گنهگار کومعاف فرماوی - جنابعالی بندے کے اس کام کے حقوق ﴿ كَتَحْفظ ذَنْكُرِكُ مُنَاتِهَا دَاكُرِتْ بَهُوكَ اسْ عَالْمُ سِي جَالِي كُنْ سُكِي لِي کوشن اس کے چالوم و نے کے پورے اصوبوں کے ساتھ اوران بڑھ لوگوں سے افترکر کے دیاتھ اوران بڑھ لوگوں سے افترکر کے دیاتھ اور ان بڑھ لوگوں سے افترکا کے افتران کے اصول تھا ایسے تھے ۔ خلوص اور مساعی سے اس کے اصول تھالا بیئے تھے ۔

اےمیرے زیزول و جان کے اندرگھرکتے ہوئے دوستو! النداب كوخوش ركھے الشكلام عليكم ورحمة التروبركاتث میں آپ کے خطا کو دیچھ کرجیران رہ گیا۔ آپ کو سمجھے اس بارہ میں خطابھنے *ی جزّت ہوتی ۔ میں جناب کی خدمت میں کئی سال سے کی*ا با*ت عرض کرر* کا ہوں اور اس کے بیے میں کئی رفعہ آی کے پہاں آچکا ہوں اور اس کے بیے ایک منتقل آدی ایک زمانہ سے مقیم ہے۔ میری ساری معروض کاخلاصر پہنے كرالتدتعانى كى جوعادات مقرريس اس كى بارگاه سے اس كے خلاف كاصل كرنا بنغلط يم رغلطه التدني اين مجبوب ياك صلح الشرعليه وسلم كى بي مثل فنظير گرامی ذات کے ماتھ اوران کے واسطے سے جوطرنہ زندگی ہمیں کرامت عنایت فرما یا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی منفعت کے طریقٌ شخصیل اور تمام مصابّ ک حفاظت اورسد سکندری اس طرز زندگی کو بتایا ہے ہرمصیبت کو منظر انداز کر کے آپنی ہرمصیبت کو جاہے وہ اس عالم کی بہوبھامے مرنے کے بعد والی زندگی کے بیے اور اس کی ہرخیر و برکت چاہے وہ خیروخوبی اس عالم کی ہویا مرنے ہے بعدعالم کی ہوا سے ایم میں منحفر تجفتے بوستے نمام شور مارکبیٹ والوں کواس انجم کوابینے جزوِزندگی بنانے میں ہرعلاج سے مقدم فراویں۔ اگرتمام شوزمار کیسٹ کولنے اس اسیم کے یابند ہوتے تومیری با چیز نظر میں جوعادات خدا دندی سے امیدر تھتی ہے وہ یہ ہے کہ بہ روز سیاہ مجھی جھنے میں ساتا گا۔ اور بجائے اس روز سیاہ کے جوز ربع

کہ اب تک ماد کریٹ کو تھا اس فروغ کے لیے مارکیٹ ایک جزوین کراس کی ا شاخیں نہ صرف آنگرہ ہی آگرہ میں ہوتیں بلکہ مجھے تقین کا مل ہے کہ خداجانے کی اس کی کتنے شہر در میں شاخیں آجے تاب کے ساتھ بھیلی ہوئی ہوتیں ،اسیم کوٹھ کواتے ہوئے اور اس کی نا قدری کرتے ہوئے یہ جو کھی بیش آیا ہے یہ مجھی بہیں۔ اب جو چیز بلاؤں کے دفع اور جن فروغ نے وجود میں آنے تے لیے وہ ایک منظم اسمیم اللہ کی آباری مونی ہے۔ اس منظم ایکم کابدل مون ایک شخص کی دعا کیسے ہوئی ہے۔ اگر دافعی آپ کو اس بلاکا علاج مونظر ہے ؟ توآبت ام تو اركيط كوجع كركے اس كوسٹ فرع كريں ، اور مشردع كرنے كے ایک مفتربعداطلاع دیں ماضر خدمت ہو کراقر امرائیم کے اصول اور ا اس براستقامت در بھی کے ساتھ بلابس ویٹیں کے بعد میں امیدر کھتا ہوں ﴿ ﴿ كَتَّهُوزُ عَيْ مِن مِعَامِ اسْتَغْفَارِ اسْ بِلَا كُوجِرَ السِّي الْحَالِّرِ الْجَيْنَكُ عَصِيلِهِ البي قويَّ البّر ر کھے گاجوالٹرچاہے معجزات سابقہ کا ایک نمونہ ہوگا۔ اپنی ہوار دہوں پرزندگی کی بنیا دڑا ہے ہوئے صحح دین کے فردع سے منتظرر مہنا بہت غلطہ ہے ۔ بقول ﴿ كُنُدم ازگندم برويد جوزج ازمكا فات على غافل مثو بهرمال مجھے دعائے ابکارنہیں۔ میں آپ سے کھ جدانہیں ،جوایک مسلمان برنیش آیا دہ سب ہی برآیا۔ مگر ہر بارگاہ میں اسکے قوانین کے مطابق عل کیاجاسکتاہے اوراس کے قوانین ہی کے ماتحت مقصد برازی ہوسکتی ہے۔ عنايت فرايم جناب عيم زشيرا صرصاحب مولوى نور محرصاحب عرض آبحهموضع بيوان سے ايک متعلم سے ہاتھ۔ ايک عربضربنام کا فظ { عبدالمميدها حب جربي كاله اورايك جمراحا فظموصوف كم بمصحف كم ليع دوانه ﴿ كِيانَهَا ، مُعلوم كُنْ وَجِرِسِ وَلِي ابْ يَكُ مَه بِهِجَا - جِهال تك موسح حمى

جانبوالے کے ہاتھ اہتمام سے روانہ فرمادیں فردری اہم بات یہ ہے کرمیرے ا حباب اینی خصوصی کوشششیں ۱ وراصلی *تعی ا ور*اینے خیالات ۱ ورقلوب کی توجہ کارخ لینے ان اصول کی غایت یا بندی سے ماشخت نبلیغ کے فروغ بینے ہی میس متغول رکھیں۔ ہرنیا کھڑا ہونے کالا فتنہ انتا الله تنعالیٰ اس رویہ سے خود تخود فرو بوگا - ورنه بهت خطره م كه طبائع كى جهير جيالا كے ساتھ خورطبعى مناسبت مونے کی وجہ سے میں سلسکہ خدانخ استہائیدار نہ موجائے اور تبلیغ کا راستہ غلانہ خواستہ صعیف نر ہوجائے۔البترسب کی کانے کہ بی صریح میکوات کے دلائل بربرومات توتمهى تعمى ان دلائل مين قوت اور زور كے ساتھ مطالب كرنے ميں مضالقة نہيں۔ ورندميرے خيال ميں تودي بات ہے كہ تمام ملكي جامعوں ا درمجامع بیں اس مضمون کی اشاعت کا انتمام کربیا جائے جو قوم كلمة طيبه انمازك اندركي جيزول كأتصحح اوركلمة تثبهادت كمصمون يرابتك پوری طرح مطلع نه بون بوجواسلام ی بنیادی چیزہے تو بنیادی چیز کو چیوارکر ادهرا دهری جبرول مین شغول موناسخت علطی ہے۔ اور کی جبر بغیر بنیادی جزور کے بچیج ہوئے درست نہیں ہوا کرتی ۔ دیگر ہر جگہ بلیغ کی کوششش عموماً اور اسکے عجمع اوراجستاع والع گاؤل میں اسکے ماحول میں اینے اصول کی نہایت پابندی ے ساتھ تبلیغ کے فروغ میں بہت زیارہ کوشش بڑھا دو۔ جہاں تک ہوسے جھیڑھیاڑسے بہت بچتے ہوئے بھربھی کہیں ضرورت پڑجائے تو دلائل کے طالبہ سے ہرگزتی اور در بغ نہ کرو۔ مگر حریفوں کی اسلامی حرمت کوہا تھ سے نه جانے دو۔ بہرمال آخرمنمون کامطلب یہ ہے کہ اگرمیرے اجباب اسکے ساتھ سخت گیری مرنے بران کے ہمیشر سکل جانے کاخیال ہوتو میں منع نہیں اکرتا۔میرے دوستوا آپ کے مدرسے کا طاہری عارت کی بھی کے اسباب في بورم بي - ميرا دل اندر سے كانب رواہے - كه فدا تخواستر مير احباب إسى كاظامرى فريفتني مين باطنى تعمير من كيه ملك نربر جانيس ميرى دلى تمت 

ہے کہ ظاہری بنیگی کو بہرو دکی نظرسے دیکھتے رہیں۔ دلی تمنّلسے منہ دکھییں اور ابنی خوشی اور دل کی تازگی کا ذراسا حصہ بھی اس میں مثغول نہ کریں۔

> بخدمت تشریف جناب محرّ می منتی نصرالتٌرصاحب ایدناالتٌروایا کم بژر۲القدس السلام علیکم درجمته التٌروبرکاته٬ لول سے بھرا ہموا۔ دل د دماغ کومعطرکرتا ہمواعنا پر

آپ کاخوشخبرلوں سے بھرا ہوا۔ دل و دماغ کومعطرکرتا ہوا عنابیت نام سے روح پردر ہوا۔ الٹرتعالے آپ کواپی رضائے کا مل ا وردھنوان وغفران سے مالامال فرما وسے - اور ایس کی علالت طبع ا در سرے حکرا درصنعف طبع سے دل کو ملال ہوالیکن النّدکی دی ہوئی طاقت جبیی بھی ہے اس کوخرج کرنا چلہتے اور خوشی سے خرچ کرنا چاہیے لیکن دو باتیں ملحوظ رکھنی ہیں۔ اوّل اس الم عنظیم کے لیے کھڑے ہوجانے کی تعمت کادل وجان سے شکریہ اور اسی میں ایک جہان کو جان دینے کے لیے استقامت کے بہترین زمانہ کواس میں خرچ نہ کرنے کی، توباستغفار۔ آپ کے خطی بڑی مسرت اس بات کی ہے کہ آپ نے اینے پراو وں کے عالات اوران مقامات کے آ دمیوں کے اسلے گرامی کو ضبط کر کے تحریر فرمایا۔ کسس بات كى تمام جاعتول كو تاكيدكرني چامية تاكه بعدمين أفي كالى جاعتون كوكام دسيه اس وقت قاری داودی خبرسے معلوم براکه اس الند کے شیر نے صفر کا بہلا جمعہ داوبند بغرضِ تبلیغ برصف کااراده کرایا - دفعتهٔ تومین اس خبرسے چونک گیامیری بمت سے بالاز تھا۔ لیکن غور کے بعداس و قنت دھیان چلاجانا قرین مصلحت اور نہایت امیدوں کے ساتھ وابستہ ہونامحوس ہوا۔اس و قت وہ کل ۵۔ ۲ رہ گئے ہیں ،اس واسطے آب این باک دور بمت توکلاعلی الله دایوبندی ی طرف متوجه فرماوی بان بت سے قریب ترین کاستر معلوم کرکے داو بندگی سیدھ باندھیں اور اکندہ جمعرات تک دلوپند مهویج جا دیں۔

حق تعالی آپ کی ہمتوں کو بلندا در مشکور فرما دیں۔ دعامیں مجھے اور میرے سبعزیر واقارب اور دوستوں کو شامل کھیں۔ فتا دلائے لام

فقط والسُّلام نا چیز محدالیاس عفی عنه

بخدمت عنایت فرمائے منتی بنیرا حرصا حبی بمرداد محراب فاں زادت عنایکم السلام علیکم درحمۃ اللّدوبرکا تہ، عرض آنکہ بندہ جلسہ نوح کے بعد سخت پر بینان ہے کہ اس مرتبہ جلسہ نوح میں ہمینٹہ کے دستور کے موافق ہمانوں کے لیے کھانے کا کیوں انتظام نہیں کیا گیا۔ کہ اس مرتبہ بہینہ کے کھانے کے لیے منتظین کے لیے سکا دت اور سرمایہ

کیاگیا۔ کہاس مرتبہ بہشرکے کھانے کے لیے منتظین کے لیے سعادت اور سرمایہ آخرت سے بہرہ اندوز ہونے کی ضرورت باتی نہیں رہی ؟ اور کیااب دہ آخرت کے سرمایہ جمع کرنے سے سنعنی ہوگئے ؟ اس کا جواب بوالبی ڈاک بندہ کے باس جلد بھیجاجا ہے کہ کیا وجوہ ہیں جن کی وجہسے کھانے کا انتظا کہ نہوسکا۔

دالشلام

بخدمت عنایت فرمایم مولوی نور محدصاحب زادت عناییم السلام علیکم در حمة النّر دبر کانته، عرض آنکر مصفحه ه کاتم بهارا بھیجا ہوا خطنم بسرار سال ہے۔ اسس دمضان المبارک کے لینے خیالات ا در مساعی کا اندازہ کر و۔ اور اب سکھ چر کا اس سے مقابلہ کر د۔ یہ تو بین نہیں کہہ سکتا کہ کام بالسک نہیں ہور ہا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دہ زمانہ ابتداری وجہ سے جسش کا تھا جو کہ بائیدار نہیں

بروتا درید زمانه بوش کا نہیں لین جتنا ہے پائیداری کا ہے۔ بہر حال اس وقت

آپ کے خطکو مرتظرر کھتے ہوئے خصوصاً اس بات کی طرف توجر کرنا ہے کہ بہاں
سے مولوی عبدالنفور صاحب اور میاں جی محمد دا وُدصاحب فیر وزلور بیلن کے لیے
گئے تھے۔ رمضان المبارک کے کئی روزیہ ہے گئے بھوئے ہیں مگرا نہوں
نے وہاں کی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ جس کا افنوس ہے۔ آئندہ سے روزانبزریعہ
داک وہاں کی کیفیت میرے پاس بہنچتی ہے ۔ اس کا ضرد دا بتام کیا جائے۔ دوم
اس بمادک کام میں ایسے مبارک وقت میں اپنے احباب مثلاً منتی بشیرا حمد مافظ
عمرصدیت صاحب، حافظ عبدالشکور صاحب، حافظ عبدالرحمٰن صاحب امام
عمرصدیت صاحب، حافظ عبدالشکور صاحب، حافظ عبدالرحمٰن صاحب امام
عام مبی راسعدالٹرصاحب، حاجی عبدلغفور صاحب سر کی۔ بوجایا کریں۔
عام مبی میں ایوری ہوجائے
جا می مبی راسعدالٹر صاحب، حاجی عبدلغفور صاحب سر کیک بوجایا کریں۔
تاکہ ایک تمنا جوع صے سے چلی آئر ہی ہے شایداس مبادک ماہ میں پوری ہوجائے
ان دوبا توں کا آپ اور سب احباب خصوصیت سے انتمام کریں۔ بعنی روزانہ
تبلیغی کیفیت اور روزانہ نورج کی جاعت کی شرکت۔ والسلام

کے درد کام ہم ہے۔ آئی بڑی متی کے مرہم کا محرید کرنا بڑی جہالت اور سحنت بری بات ہے۔ ہلندا میں تمہیں نہایت تاکیدکے ساتھ توجہ دلا تاہوں کے مردانہ بمت كے سأتھ إد هراد هر سے جن كو، كوت ش كرنے والا بمحواليف ماتھ لے كر اینے گاؤں میں فی گھرد و مہیئے کے لیے ایک ایک آدمی دین نے بھیلانے کے نیے ضرور بوری کوشش کریں۔میرے دوستوتم بھی کہوا درسب کوسمھاؤکہ مرکے جتنے آدمی ہیں وہ سب تواس تھوٹری سی زندگی کے سامان میں <u>لگے</u> رہیں اور فی گھرابک آ دمی مرنے کے بعد کی آئنی بڑی زندگی کے سکامان میں در وہاں کا سرمایہ حاصل کرنے میں لگار ہنا ضروری ہے۔ آخر وکا سے سامان کی بھی تو خرورت ہے۔ اگرایسا کر و گے تو تمہاری دنیا میں بھی بڑی برکت اور بڑی ترقی ہوگی۔ تم خور تمبر دار محراب کے کام کو دیجیو وہ خو داپنے گھر میں یا دیور اكيلا بوف كدين ك إندركوت ش كرت رمن سے اس كى دنيا مي جو فق بھی آمابلکہ طری *رخت ہوگئی* ۔ میرے دوستو! مرکے کے بعد کا وقت بہت سخت وقت ہے اور مرنے کے بعد کی گھا ٹیاں بہت بھاری گھا ٹیاں ہیں۔ایسے بھاری دقت کے لیے دینی بات کی کوشش کرنا اس کے مقابلے میں بھر بھاری بات تہیں ہے۔ ميرے دوستورا اس كے اندركوث ش كرنے سے حضور صلى الله عليه ولم ٔ کی سینکو ول بنیس زنده بهول کی۔ اور مربر سنت پر سوسوشہدید واکل تواب ملے گا۔ تم خورد تھیو، ایک شہید کاکتنا برار تبرہوتا ہے۔ میرے دوستو اس کام کے لیے تکلنے دالوں کے قدم ہیں امبد کرتا ہوں كه فرستون كي يروس يرير بته بي - اورالشرك إن برا ورجر متابع - دنيا ک مخلوق اور آسان سے فرشتوں کے دلوں میں اس کام سے کہنے والوں کی مجنت اور وت ارجمتا ہے ۔ میرے دوستوا دین کے مرکام میں تمہاراگاؤں آگے رہا ہے، اورسے
زیادہ بہادر رہا ہے۔ فی گھرایک آدمی سکل جانا یہ نی تحریک بہیں ہے۔ اس
میں بھی سب سے آگے رہو۔ اگرتم نے اس برجم کرکوشش کی ، الٹری نصرت
سے صرور کا میاب ہوگے ۔ اور بھیر دوسروں کو بھی رغبت ہوگی ۔ اور دہ بھی گوشش کریں گے اور ان کے قواب میں تم شریک رہوگے ۔ میرے کہنے کو غنیمت بھو بھلی بات کہنے والے ملتے ہمیں میں ، دیھو بھلے کام میں کوششش کرلو۔ مرنے کے بعد بات کہنے والے ملتے ہمیں میلے گا۔ اور تمنائیں ہوں گی ۔

۲۹ رشوّال ۱۳۵۶ هج بخدمت جله مخرمان ، مخلصان ، احباب مجاهدان راه انبیب ام

 محفوظ رکھنے میں ہرگز ہرگز کی نہ نیجبو ۔ مسلمان کتنائی کم درجہ کا ہوعظمت ساکی ہت طرف لگاہ کی مثن کرد۔ اور ذکرہے ابنی فلوتوں کو اور فلوص کے ساتھ النّد کی ہتا عظمت لیے ہوئے وعوت الی الحق سے ابنی جلوتوں کو مشغول رکھو، ہمتیں بلند رکھو۔ ہاری تھی طبیعت مت رکھو۔ ہشاش بنت ش جلتا بھرتا ، توش فلق آدی النّد کو نہمایت محبوب ہے اور اس کے مقابل آخرت کی فکر میں ملال بھی اللّہ کو ایک ند ہے ۔ حضور صلے اللّہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غالب رنجیدہ دہمنے کی تھی ۔

میرے دوستو! مجھے تہا ہے خطوط کا ہروقت انتظار رہتا ہے دورائی ہروقت آئی رہتی ہیں۔ صدر بازار میں حاجی عبدالمجیدیا محدیم دعنی و کی دکان برمیرے نام کا خط بھیج دیا کرد۔ دیرسویر ہینے ہی جایا کرے گا۔
اگر میری یہ بات پوری صحیح نہیں تو پوری غلط بھی نہیں ۔ اور بیل پنے عقیدے میں اس خیال کو جان سے زیادہ عزیز سمھنا فرض بحقتا ہوں تم میرے دل کی تسلی سمجھ کر خطوط کے بھیجنے میں کمی نہ کیا کرد۔ مولوی نور محد صاحب کا ایک عنایت نامہ دکا حت دیں۔ ہمتوں کو بلنداور مساعی کی توفیق عنایت فرادی اور مضمون واحد۔ اور مضمون واحد۔ فقط دانسکام

بخدمت مجان ودر دمندان اسلام بعدسلام منون کے گذارش ہے کہ جلسہ بدا بیں بھرا تندہ امور زبل ک سعی فرادیں گئے۔ ک معلی فرادیں گئے۔ (۱) جمداہ لی جلسہ اوران میں فاص کر بڑھے ہوؤں کولیسین شریف دغیرہ علیات اور خصوصی نوافل اور مکتوبات نے بعد تبلیغ کے فروغ اوراسی

جراوں تے ضبوط ہونے کی دعا ہیں مشغول رکھیں۔ اور نبلغ سے اصل مقصود اسی چیزکوذم نشین کرنے کی کوششش کریں کہ قدم بقدم بلکہ سانس درسانس میں اللہ علی شانہ کی جناب میں رجوع اورائتجاکی فوت میدا ہوتی جلی جاھے ی تکفیم بیت کی سب سے زیادہ کوششش کربی نعینی احکام خلاد زرسہ كوسفلي مصالح اوراثرات سيقطع منظرا وركليته نظرانداز كرنية بوت محض فداكا حم ہونے کی وجہسے جاں نثاری اور اپنی جان کوارزاں خب ا*ل کرنے کا* دستورزندہ ہوتا چلاجائے۔ ۳ زبلدارون ، پلوارلون، نمبردار دن ، اور سفید لویتون کوبری کوش منت وساجت سے اس طرف متوجر کیاجائے۔ (١٧) جن كا دُن بين بيلے سے كتب موجود بين ان بين في كھراكے بیرونی طالب علم رکھیں جس کا سارا خرچہ گھر والوں ہی کے ذمہ بیمے ۔ اور میر آ ين حَسِ قدر كَا وَن مِن كرمِن مِن مررسنهن بين هراكب مي الحاطرة مدرسه قائم کریں کرمیں سے مدرس اخر وی اجسے رکا شوق لیے ہوستے کوسٹنش کیے ہے ا درگاؤں والے مدرس کے خرچہ کو اپنی بہبودی ا در دارین کی فلاح خیال کرن (۵) ضلع کے جس قدر اجزا ہیں ہر ہر حز کی علمی درآمد کی کوٹٹ ش اور اس کوچالوکریں اور پیراس کی نگرانی کا انتظام کریں۔ رد) مدرس ا در مدرسه کی نگرانی کا پورا پورا انتظام کریں ا در انتظام ہر جزوی بحران کا ہو۔ (2) میوات کے تمام ملک میں ہرگھریں ایک ادمی مرنے کے بعد والی ِ زندگی گھرکے درست کرنے کے لیے ، ملک بملک بھرنے سے لیے ا ورہا تی تمام كم دالصرف بين دن كے ليے اسے ملك ميں دين بھيلاتے كولازى خيال ریں ۔ اور بیرمقدار بمنزلہ زکواۃ قرار دے کر ہاتی سب وقت اپنے معاش کے كانع مين مكرحم وحلال كا وهيان ركھنے ہوئے اور شرعی احكام كی يابندی

کرتے ہوئے مشغول رمیں ۔ انشاء اللہ تعالیٰ دارین کی معتوں سے مالا مال دنیا بھی ہوگی اور آخرت سے میلا ادر جرکیا ہیں گئے ۔ موگی اور آخرت سے میلے بڑا در جرکیا ہیں گئے ۔ فقط دانسکام

محرم عنایت فرمایم استلام علیکم درجمته التروبرکاته،
پیرونجا بردگا ، توسے کو اسطے کو شش کی ہے جب تیار مہوجائے گار دانہ کردیا جائے گا۔ میاں جی عبدالقادرصاح نے یہ چواب دیا ہے کہ دوبیتہ پندوبیس دونہ میں دے دول گا۔ میاں جی محددا و رصاح ب آج کل کہاں پر بیلیغ کا کام کرہم میں دے دول گا۔ میاں جی محددا و رصاحب آج کل کہاں پر بیلیغ کا کام کرہم میں اور کیا کام کرہم ان کام کرہم میں اور کیا کام کرن میں انجام دیتے ہیں۔ اس کو مهر کبانی فرما میں ۔

میاں جی محدداؤد صاحب کوایک جگر پر رہنے سے لیے نہیں بھیجاہے۔ بلکہ جا بجا مکا تب قائم کرنے کے لیے ا درصوم وصلوٰۃ پر آمادہ کرنے سے لیے جبیجا ہے۔ مکا تپ کی از مدخصوصاً سعی فر مائیں۔

> دانشلام بنده محدالیاس بقلم حبیب الرحمٰن

عنایت فرایم جناب شرت صاحب زادت عناییم عوض آبی آدمی کو پریشانیوں سے گھرانانہیں چاہئے۔التر بریمروک دکھناچا ہے حسبت الله و دنعم الوکسیل کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ ہر کام لینے وقت پرمقدر ہے اور جب اس کام کا وقت آتنا ہے تو ہوجا تاہے اگر اس پڑھنے بڑھانے کے در میان کوئی سختی بیش آجائے تو استقلال سے کام کرناچا ہے، پھرانشا الٹر حلیدی فلامی ہو جائے گی۔ فقط واسٹ لم بخدمت میاں جی دا دُدصاحب عرض آنکهتم پریشان مت ہو۔ اور خرچ کی نگی مت اٹھاؤ چر کچر صرورت ہو دہ مجھے کھ دیں۔ بہاں سے جیجد دل گا۔ اور بیری کوخرچ کی نگی کی وجہ سے بہاں پرمت جیجے۔ اپنے کام پراطینان سے لگے رہو۔ فقط دالسکام بندہ محدالیاس

بخدمت عنايت فرائم حافظ محرسليمان صاحب السلام عليكم ورحمة التدوير كانترك أب كاكئ دن موتے عنايت نامراً يا۔ داد در محتفلق آب باربارتقاضا کررہے اور میں بھی تمہاری تحریر کے اطینان پرجا ہتا ہوں کہائی جانب برہے چاہے بنانے کے طور رگشت کرے اور جا ہے سہار کے اس یاس کسی جگر پر مدرس موکر لے میں موال آپ دولوں صاحب جب کہ باہم ہم خیال ہیں اور خلوں کے ساتھ دین کی ہمدر دی میں دین کی اشاعت ماہیں گے تو متفق ہو کراوایک جگر، بوکرزیاده بهترادر مناسب بوگا مگر مجبوری یه به که داود نهایت مقروض ب اس لیے قرصنہ اتر نے کے لیے امدنی کی صورت ہونی ضروری ہے۔ سومیرے یاس الیی ظاہری صورت نہیں ہے کہ اس کی خاطر خواہ خدمت تبلیغ کے مقلطین كر تاريول - ا در نه و ما س كوني آمدني كي تسكل بيد - اس ليد اس كي روائي مين تامل ہے۔ یں اس کوبالفعل کو کافی تنخوا ہ کی جگر کھنا جا ہتا ہوں۔ البتہ قرصنہ اترجانے سے بعد ملائنخواہ کے موقعہ بریھی اسکواجازت دیے سکتے ہیں جب تک قرصنه سعاس وقت تك تمهاليه ياس جبحه كوني آمدني كي تسكل منه موجيحت مناسب نہیں۔ عبدالصر کا قصر حقیقت میں بہت پریٹان کرر اہے وہ اگر تمهالسه معانى عاه كرادرتمهال مطع موكرنه رسع تواس كومير ايكس دابی کردو - بیلے بھی بار ہاتھ ریر کرجکا ہوں ۔ . . فقط دالسّلام - بیال نیخ اکبر ماحب سے قصے سے مطلع کرتے رہو ۔ میں ضروراس قصے کے لیے آتا مگرایسی رکاوٹیں بیج بیں بڑی ہوئی ہیں جزنہ ہیں آنے دیتی ہیں ۔ بندہ کی طرف سے سب لوگوں کو سمھا ڈکہ جھ کولیے کا انجام لوگوں کو سمھا ڈکہ جھ کولیے کا انجام براہے ۔ سلوک رکھوا در جھ کر طیے ختم کر دو ۔ فقط والسّلام محدالیاس عفی عنہ بفلم جبیب الرحمان

بخدمت ميان جي قارى دا دواحرصا حب زادت فيوضكم دميان

عشرت زادت عنایاتکم ـ

ات الم علیکم در حمة الترد برکات التی است الم علیکم در حمة الترد برکات آب صاحبوں کی عنایتوں مجت کا میں شکر گذار بہوں ، التر تعالیٰ ہاری محبتوں کو للّہی اور خالص فر ماکران کی برکات سے دارین بر جمین منتفع فرادیں الحد للترمین خیر بیت سے بہوں ، کچھ معمولی نرکام ہے ۔ اپنے دوستوں سے دُعائے خیر کا خواست گار و محتاج ہوں اور ترقی درجات اور بریشانی کے دفعیہ سے پلے دعاکرتا ہوں ۔ فقط واست لام محدالیاس عفی عنہ بقلم جبیب الرحمٰن

عنایت فر مائے حافظ سلیمان صاحب السکام علیکم درحمۃ اللّہ دبرکاۃ، پس از سکام مسنون آئکہ جرطلبار آب کے مدرسی اس لائق ہوں کہ وہ نماز پڑھا سکتے ہوں ،ان طلبار کو مہار کی مبحدوں میں مقرد کردیا جائے۔ جہاں پر نمازی اچھے ہوتے ہوں وہاں پر بانجوں نمازیں پڑھا دیا کریں ا در جہاں پرزیادہ

نه موب د کان برکسی ایک د دوقت کی پڑھا دیاکریں تو بہت ہی بہتر ہو۔ اسس صورت میں دنی و ذہیری دونوں منافع مہوں کے تم کو بھی اور عوام کو بھی۔ فقط دات لام محد ابباس عفی عند نقلم حبیب الرحمٰن عفرلهٔ عنايت فرماتم جناب حافظ سليمان صاحه السلام عليكم ورحة التروبركاته خطتمهاراموصول بجدا اور دیج خطوط محداقب ال کے ماتھ موصول ہوئے آب لوگول کی فرطِ محبّت کی وجہ سے میں مسرور بھی ہوں ا در محجو بے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہاری تمہاری محبتوں میں افلاص بیدا فرما دیں۔ میاں جی داورصاحب کو بعرسلام مسنون کے یہ بھا دیں کہ درحقیقت جو کھھی کام کرنے کالے ہی وہ باری تعالیٰ ہیں ندانبیاربغیراس کی متیت کے يجه كرسكة بن - اگرچه براركوشش كري اور نه ادبيار ادر نه بركي سع بري قرت والے غرص بغیراللہ کی مشیبت کے کوئی بھی دنیا میں کھے نہیں کرسکتا۔ اور حق تعالے میں سب قدرت مے کرھیوٹے جھوٹے ابابیل پرندوں کے ہاتھوں سے فتح داوادی توجب حق تعالیٰ ہی کام کر تے ہیں اور قوتت اور زور کو کیھ دخل نہیں تواگرحہ تم کتنے ہی صعیف ہومکن ہے کہی تعالی تم سے دہ کام لے لیں ہوبڑے بڑے واعظوں سے بھی نہ ہوسکے ، اور جن تعالی کسی کام کور د کنا کیا ہتے ہیں توجاہے انبیار بهی تنی بی کوششش حری تب بھی کھے ذرہ نہیں بل سکتا۔ اور اگر کرنا جا ہیں او تم جیسے ضعیف سے وہ کام بےلیں جوانبیائسے بھی نہلیں گئے۔غرض کرجبجہ ہمالیے یاس تہالے میسے صنعیف ہیں حق تعالی تم ہی ہے سب کام لیں گے۔تم اینا کام کئے جا وّا درابنی خسسته حالی ا در صنعف پر ہر کّز نمظر مت کرد ۔ اور طاہر س ش کروا در باطن میں الٹرکی طرف رجوع کرد۔ توے کے متعلی کوشش

ہوگئی ہے تیار ہونے پر بھیجد باجا وے گا۔ بندہ محدالیاس عفی عنه نفلم حبیب الرحمٰن غفرلۂ

بخدمت میان جی داؤد وعشرت صاحب
السلام علیکم ورحمته التردبر کانه ،
السلام علیکم ورحمته التردبر کانه ،
تہماری اس فکرسے ملال ہے۔الترتعالیٰ تمہاری فکرکور فع فرمادی
اور رنج کو دور کریں ۔ الترکے پاس نظر کھو۔الترکی رحمت کے دل وجان
سے بقین کے ساتھ منتظرا ور حسب الله ونعم الوحی کرزت سے پڑھا
کرد۔اور یہاں میں دُعاکرتا ہوں اور و ہاں قاری داؤد سے دُعاکراتے رہو۔ فعلا چاہے بھلا ہوگا۔
فقط دات لام

بخدمت میان جی داؤد صاحب
السال علیکم در حمة الله و برکانة،
تم سے ملے ہوئے بہت دن ہوگئے ۔ وہاں کے پریشان کن حالات
اور توگول کی ناقدر دانی کی کیفیت سے افسوس ہوتا ہے ۔ مگر الحد للمرکم قادانی
سے لیے وہاں پڑے ہوئے ہو، اور نہ یہ قدر دانی مطلوب ہے ۔ جس ذات کی
رضا کے لیے پڑے ہوئے ہوانشا اللہ دہاں قدر ہوگی، اور دہ کا فی ہے ۔
مضا کے لیے پڑے ہوئے ہوانشا اللہ دہاں قدر ہوگی، اور دہ کا فی ہے ۔
قاری صاحب کو سخت بتلا ہے ہیں۔ معنی جگہ سے ان کا زم ہونا معلوم ہوتا
ہے ۔ فدا جانے کیا قصتہ ہے ۔ بہر حال آب دوق وشوق اور توجہ کے ساتھ
ہمت سے مصروف رہیں اللہ کا مَافِرونا ظر ہونا کا فی ہے ، دیا نتراری سے
معند کرتے رہیں ۔ اس جانب ہیں کوئی جلسہ ہونا چاہیے ۔ میاں سکیمان تو

يهال سے اپنے او کین سے چلا گیا۔ اب کوئی البانظر نہیں آتا جو ایسے امور میں مندى كے ساتھ بوگوں كوآما دہ كركے انجام ديا كرے ۔ افسوس انابٹروانا ايبہ راجعون ـ فقط والسَّلام - عن برائے خرج روانہ جی -تبهال خطوط سے راحت اور تازگی ہوتی ہے۔ تم خط کے بھیجنے میں در مت کیا کرو۔ اینے اوقات جو کھیم نے تحریر کیے ہیں وہ 'نہایت مسکوکے قابل مِين ، تم اس طرح سے وقت گذرنے کا کچھ سکونی اداکیا کرتے ہویا نہیں، قرآن یاک الله یاک کی بڑی نعمت ہے اس کو تعظیم وسکریم اور دوق وشوق اور ملاوت سے پڑھو۔ بڑھاؤ۔ تم نوش نصیب ہوکہ جو مشغلہ تمہیں نصیب ہے النَّارتعاليٰ سے دُعَاکر وکہ میرے او قات بھی حق تعالیٰ شانہ، بہترین مرضیات میں مصروف فرامیں ۔ تم نے اپنی اطلیہ کی خیریت اور حال نہیں تھا ان کو سلام کہرو اورمال تھو کیا پڑھتی ہیں تمہیں تسم کی تکلیف ہواطلاع کر واور تبلغ کا کھھال نهيں تھا۔ تبليغ اورا ثناءت وين ميں گشت كرنے سے بيے تم نے كوئى دوست فينار مسلمان آمادہ کیے یا بہیں۔ یہ بڑے اجرو تواب اور التّرکے بڑے تقرب کی عبادت ہے۔ بڑی کوسٹش سے کرو ۔ تھی تھی سکار تبلیغ اور دین کے کام پرسب کوآمادہ كرنے كے ليے ہوا ياكر و۔ ذكر كى مقدارتم نے بہت علياتھى ہے۔ كا الد الاالله دوسيني ، بير الاالله عاربيع ، بيرالله الله بيع ، سبي قرت و بمت اورتعظیم اور حلاوت محوظ فاطر مبی صروری ہے۔ ہمیشر مواظبت اسے ۔ ترک زہو۔ کبھی اینا بندوبست کرکے یہاں بھی چلے آیا کرو اینے شاگر دوں اور خازبوں کوالٹلام علیکم کہدیں۔ فقط والتكلام محرالياس عفى عنه لقلم حبيب إرحمل عفرا السُّلام عليكم ورحمة السّروبركاته ایس از سلام مسنون ایکراگریه مدرس معنتی اور کام کے آدی ہوں تورو

چارروزاینے سامنے کام کوالو۔ تب ان کوابی جگر کر دوادراس میں مدرسکا بھی کیا حرج ہوگا۔ادرا گرمنتی اور کام کو تباہیں نہ لاسکیس تو ہمینہ پورا ہونے برخیے تکھ دوادران کو بھی کہد دکر تنہا ہے وا سط کوئی جگہ نہیں ملی ۔ چرنکے اس اہ کی توا کا دعدہ کر لیا ہے ہلذا یہ ماہ تو پورا کونا ہی ہے ، اورا گرمنتی آدمی ہموں تو بھران کے کا سط کوئی البی جگر کہ جہاں دس بندرہ تخواہ کے ہموں کو شش کر کے تجوز کوادوادر ابنی پر بینائی کے متعلق جتم پر کیا ہے میں نہیں آیا کہ جب میں تنہا لافدمت گزار ہموں تو جھے کیوں نہیں تحریر کیا ہے میں کہ جب میں تہا لافدمت گزار ہموں تو جھے کیوں نہیں تحریر کیا ۔ جھے تحریر کر و، جب ضرود دے ہمور دانہ کر و، اور دس رفیے ماہانہ برا بر تبلیغ میں گشت کرتے زبو تعلیم کے زمانہ میں ماہانہ دس دو ہے مطبق رہیں گے ) اور عبدالصعر کی کوشش تیں میں ہوں ۔ تم بھی کوشش اور دُما کر و۔

فقط والتلام بنده محدالیاس عفی عنه نقلم حبیب الرحمٰ عفرلهٔ

عنایت فرایم السلام علیکم درجمة الندوبرکاته و کون انکه بنده دعا گوید این همی کمی قدم کافکرنه فراویی وی تعالی کی مردقت رحمت کے منتظر میں بن تعالی اپنی رحمت کے منتظر مین کوالوں کو رحمت سے محروم نہیں کیا گرتے ۔ اگرچے ہمیں اورایب کورنج و ملال ازحداسکی رحمت سے بندوں کوا میں وار رمنا چاہئے۔ اور پر بنیا تی نہ کرتی چاہئے ۔ نقط واست لام نقط واست لام محمدالیا سعفی عنہ بھلم حبیب ارحمان غفرله محمدالیا سعفی عنہ بھلم حبیب ارحمان غفرله محمدالیا سعفی عنہ بھلم حبیب ارحمان غفرله کا محمدالیا سعفی عنہ بھلم حبیب ارحمان غفرله کا محمدالیا سعفی عنہ بھلم حبیب ارحمان غفرله کو میں محمدالیا سعفی عنہ بھلم حبیب ارحمان غفرله کا محمدالیا سعفی عنہ بھلم حبیب ارحمان عفراله کا محمدالیا سعفی عنہ بھلم حبیب ارحمان علیا کی محمدالیا سعفی عنہ بھلم حبیب ارحمان عفراله کا محمدالیا سعفی عنہ بھلم کا میں محمدالیا سعفی عنہ بھلم کی محمدالیا سعفی عنہ بھلم کی محمدالیا سعفی عنہ بھلم کا محمدالیا سعفی عنہ بھلم کی سیال

بخدمت میاں جی داؤد صاحب ملغ مصر کل بروز بیرار کال خدمت ہیں۔ قرضہ کا فظ محریجی صاب ا دراینے دیگر حوائج میں صرف کریں۔ فقط دانت لام محدالیاس عفی عنه نقام مبیب الرحمٰ فافرلۂ

السلام علیکم ورحمۃ اللّٰد دبرکاتہ،

خدائے تعالیٰ شانہ، کا نام لینے کی توفیق ہونا ہی بڑی نعمت ہے۔ اس

پاک ذات تعالیٰ شانہ، تقرس سلطانہ کے ذکراوریا دیس ایک دفوی دل کو
چین اور لذت معلوم ہوجائے دل وجان اور زمین واسمان بلکہ دونوں جہان

قربان کر دینے کے قابل ہیں۔ وہ انسان نہمایت محروم اور بہت بے نصیب ہے

کرخلائے تعالیٰ شانہ، علی مجدؤہ کے نام پاکھے عبد بہت اور الفت کے سوائسی اور جزی تمنیٰ اور الانے کے نام سے جی

کرفلائے بانا خود مقصود ہے۔ یہ می اور جزی ادر یعہ بننے کے قابل نہیں جی تعالیٰ

شانہ اس کی برکت سے جنت کی دولت اور دوزن سے سلامتی اور حقار فرادیں۔

فقط والسکلام

بندہ محرالیاس فی عنہ

بندہ محرالیاس فی عنہ

 عنایت فرمایم السلام علیکم ورحمة التّروبرکاتهٔ
عون آنکدآب کے نقشه والے خط سے تبلیغ کی کیفیت معلوم ہور مرتب اللّم مردمة اللّه مورمت نہیں پھر کہال مسرّت ؟ بهرمال جبکہ مخلوق اللّه اس طرف متوجہ ہے تو مکاتب کے اجرار دحنِ افلاق کی کوشش ودیگرا حکادین کی بیلغے خصوصاً کلموں کا میچے کوانا اور جزماز کی جیب زیں ہیں ان کو میچے یا و کرانے کی طرف خصوصاً توجہ اور زمی ۔ اور افلاق مطلق کسی وقت ہاتھ سے نہ ویں اور تبلیغ اور مدرسہ کی کیفیت سے جلد جلد مطلع فرماتے رہا کریں .
محدالیاس عفی عنہ تقام جبیب الرحمٰن عفی عنہ

السلام علیکم ورحمة النّروبرکاته بمیرونی میرونی السلام علیکم ورحمة النّروبرکاته بمیرونی میرونی میران میرونی میران میرونی میران میرونی میران میرونی میران میرونی میرونی میرونی میرونی کالاد می میرونی کالاد می میروند کالاو اور تبلیغ کی کیفیت بهت کم تکفیته بین واس التی میروند کاره سختام به بین التی میروند کاره سختام برین این سرگیرا و مرت و انتیاد النّر

بخدمت مكرمان ومحرّمان مجابران فى سبيل التُرْمَكُوالتُرسعيكم ولودالتُر بمعرفت قلويم وا ذاق التُربحلاوت م

السلام عليكم ورجمة الشروبركاته

میرے دوستو! برجنداصحاب جذربہ ایمانی کے جن میں تہا اے ملک ایمانی جذبہ اری حجت ایمانی جذبہ اری حجت ایمانی جذبہ اری حجات کے حصول کی امید بید بہوئے تہاری حجات اس میں تشریف لا اس بیر بیر بیر سب صاحبات السار سیمجھتے ہوئے ہوئے اس کے داعی ہیں اور یہ کوششن کریں کہ النہ حل الله ان کے قلوب میں یہ کام اور طراقی علی اتبی یا تیدادی کے ساتھ متمکن اسر مادی کر میں موکر اپنے ملکوں میں اس کی بنیاد قائم کر سکیں ۔ اللہ هم سهل شمر سمھل تہ مسمل ان مرسمهل ۔

میرے دوستو ا برنمبرکو جمت کے سانھ اسی طرح سے اپنے دلوں ہیں جگہ دوکر سے بہنو دمطین جو کرسالے دین کو قالومیں لانے کی سے می

کرسکیں میرے دوستو! تہمالے جگرا ہونے کے کئی دن انتظار کے بجے ر ایک خطعیاں جی رحم بخش صاحب کا اورایک بیاں جی حافظ سلیمان بالو کا والے کاآیاجس سے امیدلی سرمبز ہوئیں اور گویامردہ تن میں جان بڑی ۔سیکن میرے دوستوا منزل بہت دورہے۔ تبلیغ کے زمانہیں قوت عل کے ساتھ یه دعا بھی صرور کرتے رہا کرد۔ ہمارا پیطرات مقبول بھی ہوا ورحضور کی اتباع (جو) حقیقت میں رضائے فدا وندی کا باع نہے ۔اور الٹرجل ثنانۂ کے محبوب کا مل مونے کا ذمہ دارہے) کے کال سے دبوی منفعتوں کے خیال کے سرد ہوجانے سے اور اس خیال کے مطاحانے سے ہم کھڑے ہونے والوں کومشرف فرائیں۔ مجھے اس کام کے شروع اور رونت پرخوش ہونے سے بہت زیادہ اسکے کا محرلات او دامن گرموتا ہے۔ مجھے خطوط صرور لکھتے رہا کرد۔ مجھے بہت انتظار رہتا ہے۔ فقط والسَّلام بنده محدابیاس عفی عنه نظام الحن

VIVITAINI VILLENING (M. )

بخدمت سریف جناب مولوی عبدالغفارصاحب ہوڈل ضلع گوڑگا نوہ اندر دن مبحد ہو یاریان بخدمت مولوی عبدالغفارصاحب سلمالٹر تعالی السّلام علیکم ورحمۃ السّر دبرکا تہ عصہ سے آپ کی کھونے اور آپ کی جانبوں میں بلیغی کیفیت کی کوئی خبر نہیں آئی۔ آپ کے لیے وہاں کا قیام اس صمت رفتاری سے گذار نے کے لیے تجوز نہیں کیا گیا تھا۔ نہما سے ساتھی باد جود بے برطے ہوئے ہونے کے تم سے بہت زیادہ آگے بڑھے ہوتے ہیں۔ ہمت مرداں مدر فدا است، یہ ہے ہے اور حق ہے تم ہمت کرو توافضال غیبی ازلیدا ور نصرت غیبہ پر مدید

اورعجیب وغزیب رحمت ونصرت کے آنار دیجو کے کہا تھیں جایوندرو فالنگی مگرتعجب ہے کہ انسان اپنی نایاک ستی کومحض بیش کر دینے میں دریغ کرتاہے جواس كام بين اينے اپ كوينين كردتيا ہے بھرت تعالے كى نصرت كا وہ تماث دیکھے گا۔ ادران کے عجانب وعزات کاتجربہ کرے گا، دیکھے گا، کمن کا دراک اپنے آپ کوبغیربیش کئے تھی طرح مکن نہیں ۔میرے دیز ہمت کرو، ت م برهاؤ، دنباکونایا ئیدار مجھو۔ موت سے قریب گذرتے ہوئے حشریب کھڑے بولے کوایک آنے والا وقت مجھواس نازک وقت کے لیے تمہاراان امور میں شی*ں کر دینے کے سواکوئی سکاز و سکامان نہیں ہے ، یہ بند*ہ ناچیز جاند کا پہلا جعم وڈل میں رہنے کا ارا دہ کرر مامے -آب سے جس قدر بھی جلدسے جلد ہوسے تبلیغ کے لیے جاعیں اس قدر پہلے اور کٹرٹ سے نکال دوکہ جمعہ کے دن و ال بردى لوك خوب ببلغ كانجربه نمية موسة اوربليغي كوششول كي الر اورتجرب لیے ہوئے سینکوط ول کا وُل کو تبلیغی حرکات سے حرکت دیتے ہوتے سر کرمی کے ساتھ جمعہ کے دن وہاں پہنیاں۔ آب کانک سلیمانی ایسے وقت میں ہے نیجاتھا کرجند مفتر پہلے سے حتم بوكراس كى دقت محسوس بور ہى تھى ا درايث كے مك سليمانى كى بوتل بن وشان میں کھی کہ انکھوں کو تازگی دینے والی نہیں تھی ۔ سب دوستوں سے خضوصاً میولی الیکزی ، رجیور استگار سلام متنون کا واحد مفهون ۔ از نظام الدین بنده محداییاس عفی عنه بخدمت شريف مولوى عبدالغفارصاحب مرس مدرساسلاميهم وول محله بوياريان مسبحب وياريان صلع كوركا واث عنایت فرمایم مولوی عبدالغفارضاً حب زادت فیوضگم السّلام علیکم ورجمة السّروبرکانه٬

عرض آبکہ آب مندر جرذیل صاحبان کومیری طرف سے دعوت دیں له وه سب صاحبان حلسه ببیا کا میں جو کھفری تبسری اتوار کو قراریا یا ہے شرکت فرما كرشكريه كاموقع دين بوزنكم أيك نهايت صروري ادر نهمايت بي اتهم كام ہے اس واسطے اس مرتبہ پنجصوصی دعوت نامہ آیٹ کی خدمت میں ارسال ہے۔ وہ حضرات پہریں ۔ بيال جي محديد سفف مكاحب مدرس سيولي وافظ محداد سف سركة والے بمبردارسلیمان صاحب سرائے والے ، قرال رین صاحب محنہ جھانہ ، بہلوان صاحب سحنه جیانته، حاجی بیدمحد فاروق صاحب سهار ، نمبر دار اکبرخال صاحب سكار واله - ان سب صاحبان كوحتى الامكان كوستوش كركے اینے بجراہ لادیں - ﴿ بنده محدالياس عفى عنه بخدمت سريف جناب قارى عبدالشرصاحب بيش امام مبيرت اسى مرادا باد. منحرم وعنايت فرمائم جناب قارى صاحب السَّلام عليكم ورحمةِ النَّدوبركاتة، پس ازسلام منون عرض آنک میں بنے امام خان کواس کا <u>سطے بلانے ہر</u> زور دیا تھاکیو کے معلوم ہوا تھاکہ وہ وہاں پرا دارہ ہے۔ اب جبکہ امام خال کی زبانی معلوم ہواکہ وہ کام کررہے ہیں۔ تو مقصود تو کام ہی پرلگا ناہے، جب دہ کام کرائے ہیں تو اگر رمضان ہے بعد بھی ندا دیں تب بھی چنداں مضا تقر نہیں۔اب آپ کی فدمت میں بھی عرض ہے کہ اگرا مام خان کے بیان کے مطابق آیے جی اس کے قول کی تصدیق کریں اور وا قعہ میں بھی وہی بات ہو ﴾ جوامام خان نے بیان کی ہے کہ بیں و کا آپر جوّب کا اکر کما ہوں۔ تب تو تبی اسکو د ہاں برہی بحال رہنے دوں درنہ زور دوں کہ وہ میرب یاس آجا ہے۔ فقط والتّ ام بندہ محرابیاس عفی عنہ قبلہ عبیب الرحمل عفرلہ

يمضمون امام فان كودكه لادي :-السلام عليكم درجمة التروبركاته يس ا زسلام مسنون ، واضح موكه خط مرسله تمها دا موصول موا، اگرتمهاري رائے اس وقت آنے کی نہیں ہے توبیدر مضان کے بی دیکھا جا دیے گا۔ اور رمضان کے بعد چنداں تقاصہ بہیں ہے۔ اگرتم وہاں پراچی طرح سے کا کریے ہومگر کوئی صورت البی ہونی چاہئے کہ داؤد بھی تمہانے ہی یاس آجائے ادرتم دوبوں دہاں پربڑ ھاتے بھی رہوا در گردونواج میں تبلیع اور مکاتب کے قیام کی کوششن فرتے رہو۔ اور حی الامکان جتنے مرسے اوھرت اکم موجاوي خصوصاً كاوَل ميں تو ہوت اچھاہے۔ میں نے جوتم پر تقاصف ک آنے کاکیاتھا اس کی وجہ پرتھی کہ تمہالادین و دنیابر بادنہ موجائے۔ خصوصاً دین میں مضبوطی اور ثابت قدمی رکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بنده محدالياس عفى عنه دوستنبه نظام الدين صاحب دبلي

بتوسط جناب قاری عبدالترصاحب الم شاہی مبیر دامت فیونہم ، حافظ الم خال صاحب کوملے۔ عزیز حافظ امام خال صاحب لمہم التر تعالیٰ بس از سلام ودعوت اسمحے تمہالے ساتھ جس قدر تعلق ہے وہ تم ہر

نفی نہیں ہے۔ ہم دو کا ندار نہیں ، مال اور روبیہ دولت ہم جمع کرتے نہیں يهررمه - يم قرآن تنريف كويهيلانا ياه رسم بين ، اوراشاعت اسلام ايني وُض مِنے المذاجس کو قرآئن حاصل ہوگیا ہو جیسے تم ہودہی اپنی مایہ اور اونجی ہیں سومیرے وزیز شوق اور رغبت کے ساتھ تمہیں قران شریف پڑھایا سوخدا کا ننکرہے کہ اس دواہت سے بہرہ ورہوئے اور مالا مال ہوئے ۔ ہزار تمناؤں اور ا میرول کے سکاتھ تجہیں اپنے مدرسہیں رکھاتو پھرالٹرنے کس قدر مفہولیت نصیب کی کرمیوات میں تنہارا نام ہوگیاا ورسب کے قلوث میں تمہاری دھاک بیٹھ کئی۔ اورعزت وآبر و دلول میں سمائٹی ۔مبرے دل میں تمنا بیرا ہوگئ کہ تم قرآت کے بھی استنادین کا وگہ تمہاری عزت آبر واور جار جاند ترو جائے گر محقے سخت افسوس ہے کہتم نمک نامی کی لاہ سے کس قدر بھٹاک گئے ۔ خداِ علو کیا دل میں ساگیا کہ کوہ کے کیے اسے کی طرح گندی دنیا تمہالیے دل ہیں سماگئی دو دوچارچار رویے کے سمھے اینے عزیر اقارب کو کھور سے ہو، میری خواہش ہے کہ تم چیر میرے یاس کوائیں بھلے آئے۔اوراس گندہ کالت سے تو ہر کرو۔ اور ہمتت کو بلند محروحین کاموں سے خدا اور رسول رامنی ہوں ۔ دین و دنیا میس بہودگی ہو، عاجزی اور تواضع کے ساتھ دین کے کاموں میں لگ جائے ۔ اب مِن تبهارامنتظر ہوں جلد <u>حلے آئے۔ کچھ</u> دنوں پہاں طالب علما نہ *رہو*۔ قارى صاديجي بيال ائني خطاكي معافى كراكر كيد دنول متى كرو يجرتمب اى در سنی احوال دیجھ کرتم سے ارمی بیوی کو بھی یہان پر بلالیں گئے۔ اِ درتم کویٹر اری ِ جُگہ ریم برحال کر دیں ہے۔ ا در تمہاری جگہ تم کودے دی جا دے گی ۔ انجر تعیل سے مجھ کو ملول مت کرنا۔ بخدمت حضرت قارى صاحب التلام عليكم - اليك امتحان كابرت اجها جله کرے انعام دیا گیا۔ براہ کرم یہ خط اورانعام امام خال کے پاس پہنچا دیں ، اور

نفيحت كرس - فقط دالتّلام الدنظام الدين منجد بنكله

از نظام الدين دبلي مكرم محترئم الحا فظالحاج مولإناالقارى محبطيب صاحب متعناالت بطول حيافكم الطبيبه وافاض علينا فيوضكم السرمديه واكرمهم التدكماا كرمتمون بالزات القدسية ـ التيلام عليكم ورجة الندوبركاته حضرت عالى الحوتي كام بغيرتسي اصول ادر بناكے نهيس جلتا، اس وقت ب نلیغ اس قررطیم الشان کام بونے کو پہنے گیامے کہ اس کی تفصیلات طاہر یہ و لنیاصولیہ فروعیہاس قدر کثیرا در دافر ہن کہ رہ بیانات دیجر ریاغ رکر کے قہم کے ا حاطر سے بہت بالاتر بوعی ا ورحب اکریس شرقرع می<u>ں بوس کردیکا ہوں ب</u>یب تفصیلا بهرحال بِنا وَں برحل رہی ہیں،ان بناء امور برئسی آ دمی کو دفعتا جلانا بہت د تواکیم <u>س ليمر ب زديك بوكام حلنے كے ليے اس وقت صرورت ہے وہ مثابخ طريقيت و</u> علما رستربعیت ما ہرین سیاست کے جندا لیے صنرات کی جماعت کے مشوروں کے ماکت مونے کی صرورت مے جوایک علم کے ساتھ حسب ضرورت مشادرت کا انعقاد فاطر خواہ مدام رمے اور علی چیزسب اسکے ماتحت بوسوایک تواقال یم کس کے منعقد ہو جانے کی فرورت مے اور دوسرے اسوقت جوامت محدمہ کے امراض کمنہ س سے مے وہ على جيزون كلي محل ا در يصرورت تقريبي كثرت يراكتفاع دراس بالقابل قول برعل برسفنے کی ضرورت مے الهذا آگے جو تبلیغ میں کوشش کرے دوات بلیغ کے میدان میں مکل جلنے والوں کے ساتھ زندگی گذائے۔ اسوقت مولانا کی تشریف آدری سے دلمی والوں نے تبلیغ سے دحشت کے بجائے اس کا اثر لیاہے ادر کارٹیر سے انس پیدا ہوجانے کی ابتداریہ بہت انھی علامت ہے ، اس بیے اگر جناب عالى جلم بلغين كوميوات بينجادي اوركم سعكم مولوى عبدالجبّاركو بہنجائیں توامر تانی کے لیے عین و مدمعلوم ہو تا ہے۔

عنایت فرایم جناب الحاج مولوی محدطیب صاحب سلمالنگر السلام علیکم درجمۃ النّروبرکات، السلام علیکم درجمۃ النّروبرکات، بحدلیٰ جہوات میں دات دن کی سی کے بعد ڈھائی موتین مو کے قریب مکتب قائم ہوگئے ہیں ۔ درسرے لوگ ایک بہت بڑے جلے کی تیاری کررہے ہیں اور مناظرہ کی تیاری میں کافی سے کافی مشغول ہیں۔ اوّل تو وہ لوگ مناظرہ کی تیاری میں کافی سے کافی مشغول ہیں۔ اوّل تو وہ لوگ بلامناظرہ ہی کے .... درنہ جناب ۵ارشوال کی تاریخوں میں لینے ادمیوں کو لے کرشنے رمشیدا حمدصا حب کے بہاں تشریف لے وی دہو درطے گا۔ موجود طے گا۔ موجود طے گا۔

نقل خط حضرت جی رحمته الله علیه کے فلم کا لکھا جوا۔ منتی مصرالت رخال سي كالمجتت نامله بينجا - آث كى يركث في اوز فكرست ففيول ہے۔ انسان کو ثبات اور استقلال جاہتے۔ آپ مطمئن رہیں اپنے كام بين متغول رمين - فراغت اور تنها كي كوغنيمت جانيس ، يادِالهي اور ذکر مین متغول رمیں ۔اس سے اپنے اوقات کومعور رکھیں اس ہے دل لگاویں ، خداچاہے گاعنقریب آپ سے آبلیں گے کچھ فرنه کریں۔آپ اور سب کویہ کلیف ایک دینی سگار کی وجسے بیش آئی میناس بیے بہت بڑاالٹر کاشکر کرنا جاسے کہ اللہ نے اپنی مجرب جاعت اور مامیان دین کے تعلق کی وجرسے اپنی اسس تعمت كاحمته عنابت فرمايا جواين ياك لوكول كي يدمخضوص فرما رکھاہے۔ دنیوی امور کے باعث توخلقت کیا کیا بہیں جبلتی۔ الحدلتُدكردين كي وجرسا جيردن بيش آيا- عديث مشريف بي بكرابل الترريكاليف اسطرح أتى بي -\_ جیسے بہاڑرے نیج کویانی استامے۔ توارست دہے کرجریم سے محبت رکھے مصائب کے بیات زرسے ۔ غرض التدریات اپنی نظر کھیں ،اس کے لطف کے منتظر مہیں ، رحمت کے امیب دوار رمیں۔اینے سب امور کواسی کے سپر دفرمادیں۔ قرآن شریعیت کی تلاوت اکثر کرتے رہیں ، مولوی عبدالگریم صاحب کا اور میرا سمن تعمیل نہیں ہواجس کا تعمیل ہوجیکا ان کی تو تی اور تاریخ لگ كى - الله عام كى كالجونه بوكا - آب بي فرايني فداس لك راي ا شاعتِ دنین کی وہاں بھی محرر کھیں آس یاس وورہ فرماتے رہیں

النّدباک مرد فرماوی گے اور کا بیاب کریں گے۔ مولوی عبار کری کے میں کہ مولوی عبار کری کے میں کے آپ کا خط ان کو وہے دوں گا۔ مولوی عبدالکریم کیے نہیں ہیں جو نوج کو چیوڑ ان کو وہے دوں گا۔ مولوی عبدالکریم کیے نہیں ہیں جو نوج کو چیوڑ دیں۔ النّدا النّدا آپ کو وکہال دیں۔ النّدا النّدا آپ کو وکہال جمعہ کا تواب ملے گا اور آپ کے لیے یہاں سے زیادہ تواب ہوگا۔ فقط والسّدام فقط والسّدام فقط والسّدام محدالیا سمفی عنہ فاکسار ناکارہ دوجہاں بندہ محدالیا سمفی عنہ فاکسار ناکارہ دوجہاں بندہ محدالیا سمفی عنہ مردلاتی سے اللہ مولاتی سے اللہ کا میں مورلیا سمفی عنہ مورلیا سمفی عنہ مورلیا سمار کا کا دوجہاں بندہ محدالیا سمار کا دوجہاں بندہ معدالیا سمار کا دوجہاں بندہ محدالیا سمار کا دوجہاں بندہ معدالیا کا دوجہاں بندہ معدالیا کا دوجہاں بندہ معدالیا کا دوجہاں بندہ معدالیا کی دوجہاں بندہ معدالیا کی دوجہاں بندہ معدالیا کی دوجہاں بندہ معدالیا کا دوجہاں بندہ معدالیا کی دوجہاں بندہ کے دوجہاں بندہ کی دوجہاں ہو دوجہا

WARRANT TO THE STATE OF THE STA

جناب کاگرای نامہ موصول ہوا۔ حالات سے آگای ہوئی جلسے کے بارے میں مقررین کاخرج و کرایہ انتا اللہ میں دوں گا۔ ادرعوام کے لیے جناب ہم کردیں کہ وہ اپنے ساتھ آ طاوغیرہ کاخود انتظام کرکر لا دیں اور کوئی تاریخ جلسہ کی معتسر فرمادیں۔ اور اگر جلدی مجھے اطلاع دے دیں تو تھانہ بھون کے بہتہ سے کارڈوروانہ فرماویں ورنہ نظام الدین کے بتے سے اطلاع دادیں۔ لوگوں کے اس خیال کو کہ وہلی سے اعانت ہورہی ہے کھول کھول کر وقع فرمادیں ، باتی جلسے کے موقع پرلوگوں کے اس شک کور فع کر دیا جائے گا۔

جناب نے کرم فرمایا کربندہ کواس کام کے لیے یا و فرمایا۔ بندہ نے تو دین کے کام کا ادادہ کررکھاہے، مہندوستان ہوباعرب اِس واسطے جناب سے گذارش ہے گررگیاری میں اس دینی کام کوفروغ دینے کی لوگوں میں تحریک فرما دیں اور رغبت دلا دیں۔ بندہ کوبھی اپنی سعی ہیں یا د فرما دیں۔ جناب کی خدمت میں دوباتیں صروری ہیں، غورسے من لیں ایک یہ کہ فاکسالے نے حصرت مولننا عبدالرحیم صاحب کی فدمت میں گوڑ گانوہ کے ڈیٹی کمشرصاحب جوکہ مسلمان ہیں بھیجا۔حضرات نے فرمایا ندمبى اموركى يابندى ادر فردغ براوراس كاخو ديا بندمونا اور مرطبقه كوحب حيتيت توجه دلانا هرمسلمان کااہم ترین فرض ہے اور یہ خیالی ،رواجی فرائض نہیں بلکا پیا فرض ہے جس میں حق تعالے ہے بہاں سے سوال ہوگا۔ ہلذاآپ خوداور دوسرے لوگول کوجواس کے اہل ہوں اس پرامادہ فرمادیں ، سرکاری سب علم میں عموماً اور کلکٹرصاحب خصوصاً اس بات پرآمادہ ہوں اور سمجھیں کہ مذہب کی جرط قرآنی ہے كونى خيالى چيزېسى ہے - بلكه ندېب ده چيز ہے جوحضور إسمان سے لے رائے ـ اس اسمانی دین کوابنی عقل کی کدورت سے خالص رکھتے ہوئے ایسے کو کازبر پنادیں اور اس کی ہر ہر چیز کی ترویج کا ارادہ کریں آؤر ان سب کی جڑ قرآن ہی ہے 🎇 اس کاخصوصاً اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا پوں جی چاہتا ہے کورلواڑی اور اس کے کے سب اصحاب مل کر دینی فروغ کا اس قدر انتظام فرمادیوں کہ رلواڑی اور اس کے فوان کا تعلیم اور تبلیغ دولوں کا بوجھ اپنے سریر رکھ کرکچھ ہمارے ہاں ہمند دستان کے نہمایت جا بل لوگوں کی تبلیغ کے لیے کچھر تم مقرر فرمادیویں۔ خصوصاً جو مدر سے ہیں اسٹیشن کی نئی مبحد ، اور دور دور جو مدر سے ہیں جن کا نام مجھے معلوم نہمیں ہے۔ ان کاجلدا نتظام فرمادیں ورنہ شکستہ حالی سے جاتے رہیں گے۔ یہ میں آپ کو تنہ کا نہمیں کہدر ہا ہموں بلکہ آپ سالرے دلیواڑی کا لوں کو اس پہا مادہ کریں۔

کو اس پہا مادہ کریں۔

بندہ نا چیز محمدالیا سعفی عنہ

٥٠٠٥ كانتعماد معمد من المراع كانتعماد معمد من ارشاد کرده حضرت جی حضرت مولانا محد یوسف صاحیت کی وه تحریر چفریدی 🎚 المصاحب کے ذریعہ جاعتوں کو جیجی کئی 🔹 سلیفی عمل کی نرقی و قرت کے لیے اور فرانفن کی حیات وسرسبزی کے لیے ا کشت بمزله حراور مبنیاد کے ہے۔جس کے بغیر مبلینی طریقہ کا اشتفال *سراست* دهوکامے - البتہ کشت کے جواصول شجر بزکے گئے ہیں ، توجرالی الدو ذکر و اجماع وطريقه خطاب وتركم ال كابتام ويابندى كيسانقه بى كتت كى بركات وترقيات وعل میں قوت ہے اور ان کے اہتمام کے بغیر گشت سراسرفتنہ ہے۔ عمومی دعوت کے ذریعہ ایر ک طرح اس بات پر زور د بناہے کہ زیادہ سے ؟ زیادہ وقت فارغ کرنے ا درحیوں سے لیے بکل کھڑے ہونے کا ذہمن ایسے طریقہ یر بنے کہ چیمب روں اوراس طریقہ نبلیغ کے اصوادں کے اپنے میں متن کرنے کا ذبن پدا ہوگر تبلیغ کی مساعی میں ترقی سے سَانھ مِرْمِبرکے ذِوق وا مِتَام میں اضافہ ' ہوتا چلاجائے۔ او قات کی نفر بغ کاذمن بیدا کرنے کے لیے پوری طرح دعوت دینے ادرسنی کرنے کی اہمیت ہے۔ مگراس کے نازک ترین اصواوں کے نتیع اور اپنے میں ما صل کرنے کا ذہن تھی بنت اس دعوت کی ترقی کے بیے نہمایت صروری ہے۔ کواعی اینی دعوت میں این توجه کوالٹر کی طرف رکھے اور پہلے سے دُعادُ ا ﴾ کا نتمام کیاجائے اور دعوت کے وقت اپنی کو تا ہمیوں کا سخصار اورا ستنف ار کا انتمام کیاجائے اورکسی کے مذمانے کواپنی کوتاہی قرار دیا جائے زمسی دوسرے کی۔ لعليم كامفهوم فننائل كوتوجه وثوق كے ساتھ سننے اور بار بارسنتے رہمنے كے دريعه اپنے دين اوراسكے اعمال كے انہاك و اشتفال كاوہ زوق وشوق بيدا كرناب جراسي متيح طريقي يرسيجن كى طرف فتيضى ومحرك بهونه حفظ مقعبود بونه ابين ﴾ نهم براعت اللين فضائل كے كترت مزاولة كے دربير آن اعمال كالورى طرح شوق ﴾ اپنے میں پیدا کرکے اپنے فارغ اوقات میں اہلِ علم سے اس کے سیکھنے اور استفادہ ﴿ اللّٰهِ

ہ کرنے کی عادت پڑے ۔ '

بیتی کا واحد علاج فضائل بیلی و فضائل نماز و فضائل ذکرو فضائل آران کا و فضائل دکرو فضائل آران کا و فضائل دکرو فضائل آران کا میں کھی جائے کا میں رکھی جائیں ۔ اور ان کی تعلیم حصوصی کا فارغ اوقات میں ضرورا ہمام رکھا جائے کا اور کہ مضائل کے میں میں فضائل جج کی تعلیم کی اور کی میں دی میں فضائل جج کی تعلیم کی کا اہمام مزید برطھا کیا جائے ۔ البعثر شخصی طور پر حسب استعماد و ذوق حضرت رحمۃ اللہ کی سوائے اور ملفوظات وغیرہ کو مطالعہ میں رکھیں یا اس کے علاوہ اور کرتب میں فی جائیں ۔ وفقہ و سیرت اپنے ذاتی مطالعہ میں رکھی جائیں ۔

ملنے کے پتے :

<del>^</del>

<sup>• -</sup> افتخار فریدی! فریدی بلطنگ ،سنبهلی گیط ، مراد آباد

<sup>•</sup> ـــ كتبْ غانه النجن ترقى اردو، اردو كإزار، جامع مبير، دېلى ١٠ -

<sup>•</sup> کتب فانعزیزیه، اگردوبازار، جا معمیر، دیل

<sup>•</sup> کتب خاندر سنیدیه، اُردوبازار، جا مع مبیر، دہلی